## بين اللهالق التحالي

مريا لي المسلمان

(جحیت صریث کے دلائل)

مصنيت

مسعود احمد، بی ،ایسس ابرجاعت المسلین

جاعوب في الم

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْم

| كاتب .   |     |  |   | • • |       | •  | ۶   | بدالحفيظ |
|----------|-----|--|---|-----|-------|----|-----|----------|
| سالطباعث | ت . |  | • |     | <br>• | وي | ا م | (شفايم)  |
| اشاعت .  |     |  |   |     |       |    |     |          |
| تعداد    |     |  |   |     |       |    |     |          |

شائع کرده ماعوسه می مسجد المسلمین ، کونژنیازی کالونی ، نارتمد نام آباد، بلاک جی ، کاچی سست

جلة خفوق كن جاعت الملين رحبط الشرار وجوليش ١٩٨٣) ( برانا رجسطريش ١٩٣٣) محفوظ بير-

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

| -    |                                                                |         |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه | عنوان                                                          | تنبزخار |
| ۵    | ٠٠                                                             | 1       |
| ^    | باب اول ـ صربيث وحى بيد                                        | ۲       |
| 44   | باب دوم - حديث ما خز قانون ہے                                  | ٣       |
| 1.4  | بابسوم - اطاعت رسول فرض سے                                     | ۴       |
| 111  | باب جيارم - مجيت حديث اور تواتر                                | ۵       |
| ١٣٨  | اب بنجم مرجبت مربث براعترا ضات اوران كے جوابات                 | 4       |
|      | ابششم منكرين مدريت مرراه كي تخريرون سے                         | ۷       |
| 191  | مریف کے حجبت شرعیبر مونے کا بھوت۔                              |         |
|      | باب مفتم - تدوين حديث اورتدوين حديث يراعر اضات                 | ^       |
| 194  | اوران کے جوابات۔                                               |         |
| 1.0  | كتابت احاديث                                                   | 9       |
| 7.4  | رسول الشمطى الشرعلية ولم كى تحواتى بهوتى كتباعاديث             | J•      |
| 110  | صحابهٔ کرام کی کتب احادیث ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 11      |
| بهم  | وصائي سوسال كاشاخسانه                                          | 11      |
|      |                                                                |         |
|      |                                                                |         |

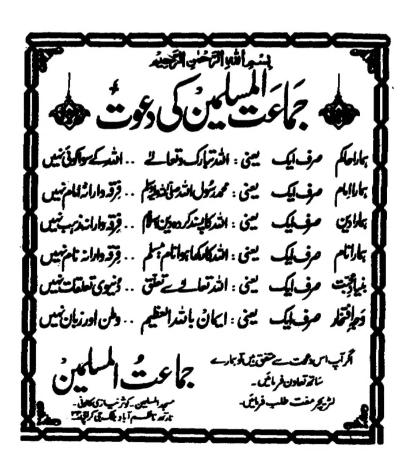

#### بِسبِم الله الزجل الرحيم معرفة

## تتمهيد

رسول الشرصلى الشرعلية وسلم كے قول ، فعل اور تقرير كوهدىن كتے ہيں۔

نشروع اسلام سے اب ك حديث كو حجّ ن شرعية بمحاكيا - اسى بنيا دير علمائے

اسلام نے حدیث كى حفاظت میں انتھاك كوشش كى اور اس سلسله میں كو كى دقيقة

زوگذا شت نہيں كيا - بيسيوں فنون ايجا دكئ ، ہرفن پر حدیث كو پر كھا اور ختلف قدم كى باريكيوں سے كام ليا - محّد ثين كوام كا يہ ایک ایسا جرت انجر كارنا مہے جس پر جتنا بھی فحر كيا جائے كہ ہے۔

محدثین کرام کی مساع جیله اور محنت نشاقه کے نتیج بی آج امّت بسلم کوهیچے احادیث کا ایک بیش بها و خیرہ میسر ہے حس کی روشنی بیں امّت مسلم کا ہر فرد آبانی حراط مشتقیم برگام ن ہوسکتا ہے اور قرآن مجید برائشہ تبارک و تعالی منشاء کے مطابق عل کرسکتا ہے۔

دی اسلام میں شریعیت اللیہ کے دوماخذ ہیں:۔ اول: قرآن مجید

دوم : حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم

حدیث ، قرآن مجید کے معنی دمفهوم کومتعین کرتی ہے اور قرآن مجید مریعسل کرنے کاطرلقہ تباتی ہے۔

حدیث،ی ہے جو فرآن مجید کو بازیج باطفال بنانے سے بازر کھنی ہے اور کسی ملی کو بہر قع نمیں دیتی کہ وہ قرآن مجید ہے جومعنی چاہمے کر دے۔

افوس کرماضی فربب اور دورِ حافر بی جند لوگ ایسے بدیا ہوتے جن کو یہ تقبد ناگوارگزرا، زمانہ کے ساتھ دین کو بدلنے بی انہیں حدیث بڑی رکا دٹ نظر آئی۔ قرآن مجید کو ابینے من مانے معنی بینا نے بین حدیث سترداہ تابت ہوئی۔ جدت بندی اور تن آسانی کوبروے کا دلاتے بیں انہیں حدیث کا وجود کھٹلنے دگا ، الغرض بڑی ہوشیادی سے انہوں نے حدیث کو داستے سے مثل نے کئے قدم بڑھایا اور مختلف مراحل سے گزائے ہوئے تنہ دریے حدیث کے واستے سے مثل نے کے قدم بڑھایا اور مختلف مراحل سے گزائے ہوئے تنہ دریے حدیث کے حجت شرعیہ ہونے سے انکارکردیا۔

جن لوگوں نے مدیث کے حجّت شرعبہ ہونے کا انکارکیا انہیں منکرین مدیث کے حجّت شرعبہ ہونے کا انکارکیا انہیں منکرین مدیث کستے ہیں، ان کے نزدیک بقول ان کے عرف فرآن مجید حجّت مشرعیہ ہے اور عرف اس پرعل کرنا اسلام ہے۔

جولوگ دین کواپنے اوپرایک بوجھ مجھتے تھے انہیں منکرین حدیث کی یہ بات برت بندآئی اور انہوں نے بڑی آسانی سے منکرین حدیث کی دعوت پر تبیک کها، اس طرح اس فت بیں ترقی ہوتی مہی ادر ہورہی ہے۔

علار كرام نے اس فتنه كا تعاقب كيا ، منكرين حديث كے رّد ميں مختلف كتابيں مكى كيئى، منكرين حديث كے رّد ميں مختلف كتابير مكى كيئى، منكرين حديث كے نمام اعر اصات كا دندان شكن جواب دياليكن ده برابر ابنے اعر اصات كو دو ہراتے رہے اور دو ہرارہے ہيں -

فتنهٔ انکارِ حدیث کے سلسلے بیں جو کتا بیں تکھی گیس برکتاب المسمی برد بربان المسلین "بھی اسی سلسلے کی ایک کردی ہے ، حدیث کو جحت مترعیّد تا بت کرنے کئے اس کتاب بیں دلائل کو مندر جر ذیل عنوا نات بیں تفسیم کر دیا گیا ہے ادر برعنوان کو ایک منتقل باب کی حیث بیت سے اس کتاب بیں شامل کر دیا گیا ہے۔

عنوانات بيهي :-

- (۱) مرمیث دی ہے۔
- (۲) حدیث ما خذِ فانون ہے۔
- رس) اطاعتِ رسول فرض ہے۔
  - رم) حجيّت مديث ادرتوار -
- ره) جيت مريث براعتراضات اوران كے جوابات .
- (۱) منکرین مدمیت کے سربراہ کی تحریروں سے مدمیث کے بخت شرعیہ ہونے کا بنوت ۔
- (٤) تروین مدیث، تدوین مدیث براعر اضات اوران کے جوابات ۔ اللہ تعلیا سے دعام ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعہ بھٹی کے ہوئے کشخاص اور فریب خور دہ افراد کو ہرایت نصیب فرمائے۔ آیین ۔

نوف: (۱) اس كما ب مي جوا حاديث اور آثار نقل كئے كئے ہيں ده سب
عجع باحن سند مي ضعيف سند كى كوئى حدیث يا اثر نقل سنيں كيا كيا.

(۲) تدوين حدیث كے سلط میں مختلف كما بوں بیں رسول اللہ صلى اللہ عليہ وہم
اور صحاب كرام كے مزيد نوشتوں كا ذكر طمقا ہے كيكن كيونكہ ان كى سندوں كى تحقیق
كا دقت نه مل سكالمذا انہيں اس كما بين شامل نہيں كيا گيا۔

بسم التداترطن اترحيم بإباول مرسف وی ہے

صربت وی سے بین منزل من اللہ ہے۔ صربیت سے وی ہوسنے کے دلائل درج ذبل ہیں :-

دليل سا الدنعاك فرماتك :-

إِذْ تَقُولُ لِلْمُوعِ مِنِيْنَ ٱلْمَنْ لِعِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله الم تَكُفِيَكُوْ أَنْ يُبِدَّ كُمْ رَبُّكُو رب تَحْكُمُ الله المارك ليُركنين بِخَلْتُهِ اللَّهِ فِي مِنَ الْمُلَلِّكَةِ كَيْهَا وَارْبَين بِزار فرشت نازل فراكر

مُنْ زَلِیْنَ ۔ (آل عران ۱۲۳) تمهاری مددفرماتے۔

آببت كااندازبتا راسي كراس آببت كے نازل ہونے سے بیلے ہى رسول التدصتى التدعليه وتتم في بطورتستى صحابة كرام كوننين بزار فرشتول كي أمراد كي خبردي عقى كبونكه يبخبر قرآن مي كهين نهيس بعد لنذا تابت مواكه فرآن مح علاوه كوتيً وى آئى تى جسى كى بنيا ديراك في بني وتخرى دى تى -

وليل مل التدنعاك فرماتات د-

وَمَاجَعَلُنَا الْقِبُلَةَ الَّتِي كُنت اور (ك رسول ) جن فبلك طرف آب عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعُلَمَ مَنْ يَتَنبِعُ يطهد مُركَفِظ اس كوبم فيكسَى ور الرَّسُولَ مِتَنُ تَيْنُقَلِبُ عَلَى مُقصد كَ لَحَمَقُرْ مَنِين كَياتُهَا سُولَ عَلَى اللَّهُ اللّ

اس کے کہ ہم بردیجہ لیں کہ کون رسول ا کی بیروی کرنا ہے اور کون النے باؤں رکفری طرف ) وایس ہوجا آہے۔

یہ آبت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ تعلیا نے دیا تھا لبکن وہ حکم قرآن مجید میں نہیں ۔ لمنا ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ کوئی وجی تھی جس کے ذریعیہ بیر حکم دیا گیا تھا۔ دیک میں میں شد سے تھ

منکرین حدیث کے بین دور۔

عَقِينِهِ (لقِرة ١٢٣)

دوراول منكري مديث نه اس دليل كيجواب بي بيلي تو به كماكه رسول التُرصل الشرعلية وتم نه كياتها التُرصل الشرعلية وتم نه كوريت كي اتباع بين بيت المقدس كي طرف منه كياتها اوركيونكه نوريت بين بيرمكم الله كي طرف سي نازل مواكفا لهذا آيت فركوره بالا بين الله تعالى المناره فرما ياسع منه كي طرف الثاره فرما ياسع م

دور ثانی ایمریه کماگیاکر آیت مرکوره بین کعبه کی طوف منه کرنے کم کی طرف اشاره معاور ترجه اس طرح کیا گیا "اب جس قبله کی طرف آب منه کرنے ہیں اشاره معاور ترجه اس طرح کیا گیا "اب جس قبله کی طرف آب منه کرنے ہیں اس کا حکم انڈر ہی نے دیا تھا " یعنی آیت میں بریت المقدس کو قبله بنانے کا ذکر اس آیت مین بی المقدس کو قبله بنانے کا ذکر اس آیت مین بی المحد کم کا سوال ہی میدانہ بی ہوتا یعنی کوئی وی نہیں آئی۔

دور خالت ابسب کے آخر میں بیکما گیا کہ قبلہ کھی برلاہی نہیں گیا۔ ابتدائے نبوت سے کعبہ می کی طرف مذکر نے کا حکم تھا۔ بهلی دوغلطفهیون کی توخودمنکرین حدیث ہی نے تردید کردی لهذاہم صوت تیسری غلطفهی کا ازال کرتے ہیں۔

تولی قبله کے انکاریں مندرجہ ذبی رکا دلیں تقیں۔ انہیں کس طرح دورکیا گیا۔ ذبی میں طاحظہ کیجئے۔

ا۔ قرآن مجدی آیات میں تحویل قبلہ کا ذکرہے۔ لدا تح یل قبلہ کے انسکار کے لئے خود قرآنی آیات میں تحویل قبلہ کا دٹ کو دور کرنے کا آسان طرق یہ نسکالا کیا کہ قرآنی آیات محمعنی برل دیے اس طرح رکا دٹ خود مجودد ور ہوگئی فشلاً اللہ تعالى فرما آہے۔

فَلَنُو ٓ لِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَعَا بِم آبِ كامنداس قبله كى طرف موردي (دي القرة ١٣٢) كريدي الميكون مندكرنا آب كوينديد.

اس آبت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فیلہ برلاگیا۔ لیکن ان لوگوں نے آبت کے معنی ایسے کردسے کہ تخویل فیلہ کا مفہوم کا لعدم ہوگیا۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعلیے فرما آہے۔

اس کا ترجم اس طرح کردیا گیا۔ " ہم دیکھتے ہیں کہ آب کے دل میں ہنجیال بار بادا کھتا ہے کہ جس کعبہ کی طرف میں مذکرتا ہوں وہ مبر سے قبضہ میں نہیں)" عجیب وغرب ترجمہ ہے کہ جس میں نہ اسمان کا ذکر ہے تہ جبرہ کا کھیر اس خیال کا جو فوسین میں دیا گیا ہے کہ میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ بلکٹر و دماختہ

-4

غرض به که اس طرح دوسری آیات معنی بھی مبل دیے گئے۔
۲ ۔ تخویی فبلہ کے الکارمیں دوسری دکاوط احادیث و تاریخ کی تھی ان کو بہ کہ کرحتم کر دیا گیا کہ بیرسب جعلی ہیں۔ اللہ اللہ منوا تراحا دیت صحیحہ اور تاریخی شوا ہر کا کس جرائت کے ساتھ انسکار کیا گیا ہے کہ سواتے دو انا پنند" برا صفے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا کیا جا کہ سواست اللہ کا کسی جرائت کے ساتھ انسکار کیا گیا ہے کہ سواتے دو انا پنند" برا صفے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔

ابجب دونوں رکاولوں کو دفع کر دیا تو داسندصاف ہوگیا ادرایت زیر بحث میں صریف کے دمی ہونے کا نبوت باتی نہیں رہا۔ تخویل قبلہ سے السکار صحیح تنہیں

منحرین حدیث کاتویی فبله سے انکارکرنا مندرجرذیل دجوه کی بنار بر صحیح نهیں -۱- قرآنی آبات بی تحرلین معنوی کرنی پر تی ہے -۲- صحیح بخاری وصحیح سلم کی متنفق علیہ احادیث اور دیگراحادیث صحیحہ متواتره كاانكار تواترا ورحقيفت نابنه كاانكار بهاطل ب-

س تایخ کاانکادس کور لوگ تاریخ حقائق کے نام سے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔
ہم ۔ وہ سجداب کک موجود ہے جس بن ایک ہی نمازدونوں فبلوں کی طرف
مذکر کے بڑھ گئی گئی ۔ لیبن نماز بہت المقدس کی طرف منہ کرکے شروع گئی اور
دوران نماز کعبہ کی طرف منہ کیا گیا۔ اس سجد کا نام مسجدا لقبلتین ہے۔ بہجد تو یا
فیلہ کا زنرہ نبوت ہے۔

۵- قرآن مجید میں ہے کہ کعبہ کی طوف مذکر نے پر میرو دیوں نے اعتراض کیا تھا۔
انہوں نے اسپنے سالقہ قبلہ سے کبوں مذہ بھیرلیا۔ براعتراض اس ہی وقت نمکن ہے
جبکہ تحولی قبلہ کوت بیم کیا جائے۔ ورنہ اگر ابتدائے نبتوت سے ہی آب قبلہ ابراہیمی
کی طرف مذکر نے قواعز اص کونے کا کوئی موقع نہیں تھا۔

ادر قرآن مجید کے من مانے ترجے سے منصرت یہ کہ متواتر احادیث صحیح اور تاریخی شواہد کا انکار لازم آناہے بلکہ خود قرآنی سیاق وسیان اس ترجم کا تمل نہیں ۔ اللہ تعالی فرمانا ہے۔

سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ بِدِقُونُ لُوكَ عَنقريب كيس كَمُ مَا وَلَّهُ هُوعَى قِنْ النَّاسِ النَّهِ مُا النَّهِ مُعَلِيدًا السَّفَاءُ مِن النَّهُ النَّقُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّ

ربقرق ۱۴۲) اس کے آگے اللہ تعالے فرما آم ہے۔

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَكُورًا لُسُعِد لِي الدرسول آب ابنے چرہ كرمسجر حرام

الْحَدَامِ - لِبَرِقِ ١٥٠ ، ١٥١) كَلُون بِيمِرلِيجِ -وَحَيْثُ مَاكُنْمُ فَوَلُوا اورجهال كبين ثم بواين چرل وُجُو هَكُمُ شَطْرَة - كومبورام كى طرف بجيرلو-( لِعْرَة ١٢٧ ، ١٥٠)

مندرهبالاآیات اس بات کی واضح دلیل بین کدیمال متولی بناخطانے کامفہوم بالکل غلطہ میں ہیں کہ بیال متولی بنائے جائے کامفہوم بالکل غلطہ میں بیمال توبات ایک قبلہ سے منہ کھیے نے اور دوسر ہے ۔ قبلہ کی طرت رخ کرنے کی ہوں ہی ہے۔

لهزاتول قبله سے انکار بالبدامت باطل ہے۔ اور آیت ذیر مجنت صریث کے دمی ہونے کا کھلا نبوت ہے۔

دليل س الدتعك فرانام:

يه آيت كبنازل موتى اس كاذكر بمي أن مي اسطرة آلهد. وَإِذَا رَا وَتِجَارِةً اَوْلَهُوَا إِنْفَظُولًا اورجب ان لوكوس في تجارت يا تماشا إلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمُ المُقُلُ حَدًا ويجعا نواس طرف جل كما اورآب كو

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ كُوا چُورُكُ أَبِكُم دِيجِ كُرْجِ كِي

التِّجَارَةِ وَاللَّهُ عَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - الله كياس عوه لمواور تجارت رحجة ال) سعبتر ما الرالله بررزق دين والاجه - والاجه -

گویا بی آیت اس دقت نازل ہوئی جب جمعہ کی نماز کے دقت بعض لوگ تجارت کے لئے بیٹ اس دقت نازل ہوئی جب جمعہ کی نماز کے دقت بعض لوگ تجارت کے لئے بیٹ کا مسلم اللہ صلی اللہ مسلم کو سحد میں کھڑا ہوا چوڈ کئے۔

ایت بالایس خدیث کے خلاف عل کونے برتنبیہ نازل ہوتی اسسے حدیث کے خلاف عل کونے برتنبیہ نازل ہوتی اسسے حدیث کے ایک

دليل من الله تعليظ فرما تابع:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَاةِ نَا وَ وَلَى مَفَاظَت كُرُواور فاص الْوُسُظَى وَ قُومُوا بِللّهِ قَانِتْنِينَ ٥ طور بريج كى نمازكى اورالله تعليك قَانَ خِفْتُمْ فَرِجَالَا ا وُركُبَانًا سائے ارب سے مُطّب رہو بھراگر فَانَ خِفْتُمْ فَادُكُو وا اللّه كُمَا مَهِ مِن كانون بوتو (جلتے بھرائر فَاذَ ا آ عِنْهُ فَادُكُو وا اللّه كُمَا مَهِ مِن مَن كانون بوتو (جلتے بھرتے)

آیت بالا سے معلوم ہواکہ حالتِ امن میں کوئی خاص طریقہ ہے جبرطریقہ سے نمازادا کی جاتی ہے اور ہی وہ طریقہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ "اللّٰہ فی تمہیں سکھایا " پورا قرآن نجید پڑھ جائیے نماز کا طریقہ آب کو نہیں ملے گا۔ لمذا اللّٰہ نے کسی اور ذریعہ سے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور ہی دہ ذریعہ ہے جس کو حدیث کما جاتا ہے۔ لمذا حدیث کمی منزل من اللّٰہ ہے۔

دليل ه الله تعاط قرمانله :

مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لِلْيُنَةِ اَوْتَرَكُمُوْهَا (جَلَكَ بُونَضِيرِمِي) جودرخت تم نے قَامِنُهَ عَلَى اللهِ اَيْ اَلْمُ اَلْهِ اَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بورے قرآن مجید میں بیم کم کمیں نہیں کہ فلال درخت کا تے جائی اور فلال درخت کا تے جائی اور فلال درخت مجود دیتے جائیں۔ لہذا تا بت ہوا کسی اور ذربعہ سے اللہ تعلیا گلال درخت مجبود دیا تھا یعنی قرآن مجید کے علادہ مجبی دی آبا کرتی تھی۔

دليل يد الشرتعل الغرماتاه :

وَعَلَى الثَّلْتَةِ الَّذِينَ خُولِعُوا حَتَّى اوران نين آدمين كون على الله

إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا دُحُنَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ 0 (توبته ۱۱۸)

تعالنة توج فرائى جن كامعامسله ملتوی کیاگیا تھا سمال تک کرجٹ بن اَ نُفْسُهُمْ وَظَنُّو النُّلَّامُلُجا ﴿ بِوجِورُ لَا اللَّهِ مِلْكُ مُوكَى اللَّهِ مِلْكُ مُوكَى ال مِنَ اللهِ إِلَّهُ اللَّهِ وَتُمَّ تَا بَ أَن كَي مِانِي الديروبال بن مُنادر عَكَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهُ هُو اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَضْب سع بحية كاسوائے الليكے اوركو ذئے تمكانه نبيس ، نوالندان برمتوم موا تاكه وه نوبه كرس مي شك التدنو يرفول كرشنے والارح كرنے والاہے \_

يه تين آدي كون كفي ان كاكيا قصورتها ؟ الله تعالى في ان يوسم كانطهاركس آيت مي كيا تفا؟ فرآن مجدان نمام باتوس سے خاموش سے خطاہر ب ك توبرقبول كرف سے يہلے غيظ وغضب كا اظهار كھى كياكيا ہوگا۔ تا ديخ بناتى بعد كرياس دن مك ان كامكمل مقاطعه (يائيكاك) كماكبا يسلام وكلام بندكر دباكيا ، حتى كه ببولوں كوجى عليهره بوجانے كا حكم ملا۔ برسب كيكسك مكم سے تفا؟ ظاہرہے كرجس كے حكم سے معافی دى مارى سے اسى كے حكم مضمنفاطع من كياكيا موكالبكن وهمم فرآن مجيدين بين المذاتا بت مواكرآن جيد كعلاوه على وحي آياكرني تفي -

وليل مك الله تعالى فرماتا بعد: وَ إِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعُضِ آذُواجِهِ اورجب نبى نے اپنى كسى بيوى سے

حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّا تُتَ بِهِ وَالْطَهَرَةُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَدُصَهُ وَاعْرَقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

رازی بات کمی بجرجب اس ببوی نے
داز کوظا ہر کرد با اور اللہ نے بنی کو
مطلع کرد با نو بنی نے بعض باتوں کو
جنا دیا اور بعض سے جیٹم بوشی کی ۔
جنا دیا اور بعض سے جیٹم بوشی کی ۔
کیرجب بنی نے اس ببوی کو بہ بات بائی
تواس نے بوجھا آب کوکس نے بنایا (کہ
میں نے راز کوظا ہر کر دیا ) بنی نے جواب
دیا کہ مجھے علیم وخیر نے بنایا۔

وه را زكيا نفاه كونسى بيوى تقى و قرآن بجيد فاموش سے فرآن إيد سے الله معلوم بونا بع ككس بيوى وآب فيمنع كرديا تفاك دا ذظا بر فكرس كين انهوا نے ظامر کر دیا۔ اللہ تعاملے نے کوافشائے دازی اطلاع دی بیکن کس طرح دى يېچېز قرآن جيش نيس ت ظامر سے كفر آن بيك علادة كاوروى ك درايم مطلع كباكيا يس ثابت مواكر قرآن فجيد كعلاده وبمسلسله وحى جارى رباكر النفا يحجر قران جیدسے معلوم ونا ہے کہ بیری نے ازراہ تعجب یو تھیا کہ آب کوکس نے تنایا کہ ب ق دازكوظام كرد بإنورسول المرصلي التدعليه وسلم ف قرمايا - " العليم الجير"ف. ان الفاظية بالبرابيت نابت مواكر الشرنعاك في المطلع كياتها - الملحى اكركوتي كه كركسي" العليم الخير" انسان فيخردي فني جيباكم منكري حديث كاكمنا بعاور "فلما اظرة الترعليم" مين بجي الترسع مرادكوني انسان مع توجم سوك اس کے اورکیا کہ سکتے میں کہ اللہ می ان کو برابت دے بنکرین عرب کا یہ افسا

منصب نبوت كے قطعًا منافي ہے۔ جب اطلاع دینے والااللہ ہو، جس کوالملاع دی جارہی ہو وہ نی ہوتوسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیانے بزراجيه وحى ابنے بى كو بتايا كفاء اوروه وحى تران مجيد كے علاد بھى ۔ اگر تيكيمنس نو بجريهي كماحاسكنا بع كرجوكيه كلى اللهنات وسكمايا وهسب ورحقيقت انسانون نے ہی آب کوسکھایا تھا ، اللہ تعالیٰ نے اس کواین طرف منسوب کردیا۔ اسپی صورت بس معاذ الشرنه وحي رسع كي نه نبوت فظلم خنم .

وليل ١ الله تعلية فرما تاب :

النَّجُوٰى ثُمَّةً يَحُودُونَ لِمَا كُومُرُوسَى سِيمنِع كِياكِيا تَفَا دلكِن بِهِ نَهُوْ اعَنْهُ (مجادلة ٨) لوك بازنيس آئے اور) كيروي كام كركب بن جس سے ان كومنع كماكماتھا.

اكتر مَر إلى الَّذِينَ مُهُواعن كياآب في ان لوكون كونيس ديهاجن

اس آبنسے ظاہر ہونا ہے کہ آبت کے نزول سے پہلے سلمین کو مرکوشی سے منع کیا گیا تھا لیکن العت کا دہ مکم فرآن مجبر بہیں نہیں مذا ثابت ہوا کہ قرآن مجيد كے علاد درجى دى آتى تى .

## ابك مشيدا ورأس كاازاله

الله تعالے قرما ناہے:

يَّا يُهَا الَّذِينَ المَنْقُ الدَّاتَنَا جَيْتُمُ لِي الحالِال والواجب تم مركَتَى كيارو

فَلاَ تَتَنَا جَوْا مِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَكُناهُ عُدوان اور معصبت رسول كے

ماؤكيـ

وَ مَعُصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُ اللَّهِ مَرُوشَى من كياكرو كَلِمْ بَي اوْلِقُولُ مِالْبِرْ وَالنَّنْقُوٰى وَاتَّفُواللَّهُ الَّذِي كَ لِعَ مَرُونَى كِياكر واوراللرس المَيْدِ مُحْشَرُونَ ٥ وروس كم إستمسب المصفى كم (مجادلة ٩)

اس آیت کوبیش کرے آگر کوئی شخص یہ کے کہ اس آیت بین سرکوشی کی مانعت مصلناكسى دوسرى وى كى عزورت نبين اس شب كاجواب برسع كم ية أيت سوره مجادلة من بعدمين داقع بوني سعاورده أيت يبلي يدكي بوكتا معكرمانعت كي أيت بعدين ازل بوتي ادرمانعت كيعدجودانعه بيش آباس كمتعلق آيت يبلے نازل ہوئی۔ دراصل مانعت يبلے مدیث كے دراجيہ نازل ہوئی ۔ لوگوں نے اس کی خلاف درزی کی توانٹدنے پہلے تنبیہ کی اور تنبیہ سے بعد كيراسي كم وفرآن مجيد مين دومرا با -

دليل ٩ الله تعالى فرما تابع:

آدُ فَيْ مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنَصْفَهُ اللَّهِ وَنَصْفَهُ اللَّهِ مِنْ ثُلُّتَى اللَّهِ وَنَصْفَهُ اللَّهِ مَن تُلكِي وَتَسالُ رات، وَ النَّهَارَ - عَلِمَ أَنْ تَنْ يَحْصُونُهُ مُؤمنين كَي أَيك جَاعِت عِي آيك كَي فَتَابَ عَكَيْكُمْ فَاقْرَعُ وَامَاتَيْتَرَ سَاتَهُ وَيَ مِعْدَاللَّهُ وَلَا عَكَيْكُمْ فَاقْرَعُ وَامَاتَيْتَر

إِنَّ زُنَّكَ يَعُكُمُ أَنَّكَ نَقُوْمُ بِعُمْكَ آبِ كُورِ بَ عُلْمِ بِعُكُمْ وَيُلْتُهُ وَطَالِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ كَمِي نصف رات اوركبي تسالى مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّهِ لَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاسِ الرَّاسِ الرَّاسِ اللهِ الرَّاسِ الرّ مِنَ الْقُرْانِ- (مَرْ مل ٢٠) كاوقت مقرر كرنا معداللركومعلوم

تفاکرتم اس کوبرداشت نبین کرسکتے امذا الدنے نمہارے حال پررحم کیا۔ آب تم جتنا قرآن آسانی سے پرطھ سکتے ہو پرطھ لیا کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیا نے تخفیف کا حکم نازل کیاا در تخفیف اسی صورت میں ممکن ہوسکتی ہے کہ بیلے دات کا قیام فرض کیا گیا ہو۔ سیک قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ تمجد کی نماز مُونین برفرض کی گئی متی ۔ بین ثابت ہوا کہ تہجد کی نماز کا حکم بزراجہ حدیث دیا گیا تھا۔ برفرض کی گئی متی ۔ بین ثابت ہوا کہ تہجد کی نماز کا حکم بزراجہ حدیث دیا گیا تھا۔ لہذا حدیث وجی ہے۔

### ایک شبه

الله تعالى فرمانا هي : يَا يُهَا الْهُزَّمِّ لُ ٥ ثَمِ اللَّيْ لَلَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللل

اے مرق ایس دات کونماز بڑھا کریں مکر کھوٹی دات سنتی ہے۔ نصف دات یا اس سے بچھ کم بااس سے بچھ زیادہ دین کس نماز بڑھا کریں۔ اور قرآن کو کھی کھی کر بڑھیں بشیک ہم آب برا کیسے مجاری بات کا بوجھ ڈوالنے والے ہیں۔

ان آیتوں کوبیش کرکے اگر کوئی شخص یہ کھے کم مؤمنین کوتہ جر کا سکم ان آیات میں دیا گیا تفاتواس کا جواب یہ ہے کہ بیخکم مرف رسول الله صلی الشرعليه وسلم كود بإكيا كفا اوربه كهر دياكيا تفاكه آب كوايك عجارى بات وحی کی حانے والی ہے۔ گویاان آیات میں خصوصبت کے ساتھ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو فيام الليل كاحكم ديا كيا كفائه كهمؤمنين كو-لهذاان آيا سے مؤمنین برتھی کی فرضیت نابت سی ہوتی ۔

دليل سا الشرتعاط فرما تاسع:

دنسآء ال

يُوْ صِنْكُمُ الله فِي آولاً دكم تمارى اولاد كور شكسلسلس لِلنَّا كَرَمْثُلُ حَظِّ الْالْمُنْتَكِينِ اللَّهُ تَعَلَيْنِ اللَّهُ تَعَلَيْنَ كُرّامِ كُم فَانْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ا ثُنتَيْن الطِككودولط كيول كرابرحصه ط فَلَهُنَّ مُلْنَا مَا تَركَ وَإِنْ كَا الرَّمِ فَالْمُ كِيال بهون اوردوس كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَياده بون توان سب كوكل تركه كا دوتنسائي ملے گااورا کرمرف ايك رط کی ہوتو اسے نصف ملے گا۔

آبیت بالاسعمعلوم ہواکہ اگر لرطے نہ ہوں اور دوسے زیادہ لوکیا ہوں نوانبیں دونها ئی<u>طے گاا درایک تهائی باقی بچے گا۔ اگر م</u>وت ایک لڑگی ہونو کسے نصف ملے گا اورنصف بانی رہے گا۔

آبن سے بہنس معلوم ہزناکہ بہ باقی بیا ہوا حصد ربعنی بہلی صورت بس ایک تهانی اور دومری صورت بین تصف کهان تقیم موگا؟ اس كاكبامصرف بع ظامر ب كراس كالجمي كوني مصرف بتاياكيا موكاكين وه حكم قرآن مجيد مين نهيس ہے۔ لهذا ثابت ہواكہ فرآن مجيد كےعلاده مجي حي آماكرتي تفيء

دليل على الدتعلية فرما ناسيء

عَلِمَ اللَّهُ آ نَكُمُ كُنُهُ مَ نَعُتَانُونَ اللَّهُ وَمعلوم بِ كُنْم ابن جانوں كے أَنْفُسَكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا ساكف خيانت كررب تضيي اللهم عَنْكُمْ فَالْنُ بَاشِرُ وُهُنَّ وَانْتَعُوا يرمتوج برااورتمها واقصور معات مَاكَتَبَ اللَّهُ تَكُمْ و (لقره ١٨٤) كرديا ابتم عود تون سيميل جول ركه سكتي مواورجوا ولادالشرني تماركم لئے مقد دکر دی ہے اسے تلامش

كركتة بهور

آبت بالا کے نزول سے پہلے رمضان کی دانوں میں عور توں کے پاس عاناا وركهانا ببنيا منع كفاربعض لوكون مصاس بين كونابي بهوتي رمضان كى رات بن غلطى كرسطيه والله تعالي نه بيآيت نازل فرماكراس عكم بن خفيف كردى اوراب روزه مرف دن كاره كيا بيكن تخفيف اسى وقت موسكتى ب جب بيلے كوئى سخت حكم دياكيا موا وروہ حكم سي تفاكدر مضان كى را تو ل میں ہی روزہ رکھاکرو۔ مرف مغرب کے دفت کھانے بینے کی اجازت تھی۔ نيكن وه حكم قرآن مجيد مي كهيي منين يس تابت مواكه وه حكم نا زل نومواتها نبکن فرآن کمجید کے درلج بہب بلکہ صربیت کے درلجہ ۔ لمذا صربیت وحی ہے۔

ایک اورزاویہ سے صریت کے دمی ہونیکا قرآنی تبوت دليل سا اشتعلازماتاه :

وَمَا كَانَ لِبَشُواَنُ يُكِلِّمَهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ المِلْ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اله إِلَّا وَحُمَّا اَوْمِنَ وَ رَآءِ حِجَابِ اَوْ كَمَا لِثُرَاسِ سِي إِنْ كُرِي سُواسِتُ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِى بِإِذْ مِنهِ (١) وَكَ كَذَرْ لِيهِ (١) يا يرده كَ يَجِهِس مَا يُشَاءُ إِنَّهُ عَلِي حَرِيمٌ ٥ (٣) يا اللَّركي فرشت كويجي اوروه للر كح كم سے اس چركى جو الشر حالے راس انسان کوروی کردے بیشک اللر بندوبالا، حكمت والاسے -

(التنوري - ٥١)

اس ایت بین کسی رسول بانبی بک احکام اللی بینجنے کے نبن طریقے باان كتركيس -

دا) براہ راست وی کے ذریعہ

(۲) بردہ کے پیچے سے براہ راست کلام (۳) اللہ تعالی کے حکم سے وی کا فرشتہ کے ذریجہ آنا ۔

اب دیکھنا بہہے کہ قرآن مجیدان نبن قسموں میں سے کونسی وجی ہے اللہ تعالیٰ

فرماً تلسے۔

(١) قُلُ مَنْ كَانَ عَدُّ وَّالِجِبْرِ مِلْ الْسِيكِمِ دِيجِ جَبِرِ لِي كَا رَبْمَن كُون بُوسكنا

فَا نَّهُ اللَّهُ عَلَى خَلْبِكَ مِا ذُنِّ اللهِ مِي (جربي) وي مع جس فالسَّر عَكم

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى سِيالًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَّ مُشْهِرِي لِلْمُؤُ مِنِينَ 0 (لقرة ٩٤)

(٢) وَإِنَّهُ لَتَنُونُهُ وَسِ يَ فَرَآن رَبِ العَالِمِين فَازْلُولًا الْعَالِمِينَ ٥ نَزُلَ بِهِ السَّوْمُ مَ مِنْ اللَّهُ وَمُ مِنْ اللَّهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ الْدَمِينُ ٥ عَلَا قَلْبِكَ مِتَكُونَ الله والمعدآب عظفلب يراس كو مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ٥ بِلِسَانِ عَرَبِّي واضَّع فِي زبان بِن فازل كياكباب

مَّبِيْنِ ٥ (شعرار ١٩٢ تا ١٩٥) تاكرآب ورالف والول مين سيهول آبات بالاسع تابت موللسع كرقران وحى كى تنيسرى قسم سعداب وحى كى دوسيس باقى رە حاتى بى د ظاہر ہے كەرسول الله صلى الله و تم كے حق بى ان کائھی استعال ہوا ہوگا۔ اوروہ صریت کے نزول ہی بس ہوسکتا ہے۔لمذا حدیث بھی منزل من اللہ وجی ہے۔

ابك شبرا وراس كالزالم بهان به شبروار دكيا ما تلهد كدان دونول قدام سے وی نبوت مراد نہیں نواس کاجواب بہمے کہ آیت زیر بجث کے بعد ہی دوسرى آبت بي الله تعالية فرما ناسع :

(شوری ۵۲)

وَكَذُ لِكَ ٱوْحَيْنَا وَلَيْكَ رُوْحًا اوراسى طرع بم في آپ كى طرف ليف مِّنَ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا مَا كُنْتَ تَدُرِئُ مَا أنكِتُ وَلاَ الْدِيمَانَ عِلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَانَ اللهِ عَمَانَ اللهِ عَمَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه كيسا بوناسے۔

ہے جو سہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے

ا در مؤمنین کے لئے ہوابت اور رحمت،

وی کنینوں اقسام کا ذکرکرنے کے بعد ہی اللہ تعلیا نے قربا باکہ سی ہے جو طرح سے بعنی ان ہی نینوں طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف وی جی ہے جو ہمارے احکام کی ترجانی کرتی ہے لنزا ثابت ہواکہ رسول الله صلّی الله علیہ و تم کی طوف تینوں اقسام وی سے امرا لئی نازل ہواکر تا تھا۔ کیو کر قرآن نجید مرف ایک قسم کی وی ہے لنذا باقی اقسام وی سے صرف مدیث نازل ہوئی اور اگرا ما دیث کو ان اقسام وی سے سنما رنہیں کیا جائے نو پھر یہ سوال بیدا ہوگا کہ بغیہ دوا قسام کی وی کماں غائب ہوگی۔ وہ احکام کمال گئے کیؤ کہ ان کا غائب ہونا نامکن ہے لہذا مدیث کو وی ما ننا ناگزیہ ہے۔

#### قرآن مجید کے ایک اور زاویہ سے حربیت کے وی ہونے کا نبوت

ابرامیم علیه اسلام نے کہا " اے بیرے بیٹے بیں نے خواب بیں دیجھا ہے کہیں تمہیں ذبح کررہا ہوں۔ بتاؤتم کیا کہتے ہو "کہا " لے آبا جان جو حکم آب کو ملاسے آسے کرگذر ہے ۔"

رليل سا قَالَ يَبُنَى إِنِي آرِي فِي الْمُنَامِر آفِي الْمُنَادُ الْمَحُكَ فَا نُظُرُ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْظَلُ مَا تُؤُمَرُ ط رَصاً قَال . ١٠٢)

ابراسيم عليه السلام ايك خواب ديجية بن ا وزخواب كو حكم اللي سجه كر المعيل عليه السلام سي اس كاذكر كرت بن المعيل عليه السلام هي بي عمين بي م

بيحكم اللي سعد دونول مقرس تنيول نيخواب كووحى اللي سجماء الدتعلط سن قرآن مجيدس اس كاذكر فرماكرتائيد كردى جسسے يمعلوم بواكر يغبر وخواب بھی دیکھےدہ وی ہے اورام الی ہے۔ آیت سے بہمی نابت ہواکہ کتاب سان کےعلادہ بھی رسول کے باس دحی آتی ہے۔ یہ ایک خواب تھا جوحفرت ابراہم عليه استلام في ديجها في البي صرف ابك فعل ديجها تقا ، جوهم ديا جار ما تفا بوتة وابرابيم عليه السلام به فرمات كه مجه الله نعالي يرحكم ديب ظامر بدكريه عمراللي الفاظ كي صورات بين نازل نبيس بوا عرف عمرا الى كامفهوم عقا جوابراميم عليهات لام اور العيل عليهات لامي مجوس آيا -اب اس عم كمنعلق به كونى سنيل كسكنا كصحيفه ابرابيم مي عبي بيظم موجود تفاييو كمصحيفه ابرابيم ميس موجود ہونے کے لئے الفاظ جا ہیں اور الفاظ نا ذل نہیں ہوئے اور بہرونہیں سكتاكه الله تعاسل كمفهوم كوا براسم عليه اتسلام البينح الفاظيس اداكر كصحيف آسانى مين شال كرديت الذا تابت برواكه بيحكم صحيفه مين نبين تفا بكه حديث فني جونازل ہوئی گتی ۔

ننائج اس آیت سے دونتیج برآمہ ہوئے :۔

(۱) صحیفة رّبانی کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ اسی وحی کو مدیث کتتے ہیں۔ (۲) احادیث کا اگر مرت مفهوم محفوظ ہو تو بہجی کافی ہے۔ الفاظ کے محفوظ ہوتے پرا مرار کرنا لالینی ہے۔ انتہ اے ایس میں مطاب شدر کس سامند کسی بات ناجے نائن سامہ میں ا

انتباه اسكايمطلبنيسكه احاديث كالفاظ محفوظ نبيس ببي صحابر

كرام اوران كے بعد تمام محدثين في اس ہى بات كى كوشش كى ہے كمالف اظ محفوظ رہیں۔فن مدیث کے نفزیراتا مشعبے الفاظ مدیث ہی کی حفاظت کے لئے وضع ہوتے ہی محرنین نے مرف مفہوم ہی کی حفاظت نہیں کی بلکا گرکسیں دوسم معنی لفظول میں سنبہ وانورونوں نقل کردبتے۔ مدیث کے طلبار اس سي بخوبي واقف بي محدثتن في وجودمفهوم جاننے كے اصل الفاظ يادنه رسن يركسى مديث كواسين الفاظيس اداننيس كيا بلكه صاف كسريا كوفال نفظ بادنس بافلان بات بادنس مثلاً ایک محدث ایک مدیث میں رسول التُرصِلَى التُرعليه وسلم كن ما زكا وقات بيان كرت بين نوجا رنما زول ك اذفات بیان کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت بیان نمیس کرتے اور صاف كه ديني بر مجها دنيس رباكم عابي نيكن الفاظيس مغرب كي نماز كاوقت بيان كيانفا (صيح بخارى وصيح سلم) مغرب كي نماز كاوقت بخير سي جانتا ہے كم كب مؤلهد ادركب نازيره فاقهدين اسكما وجودانول فاين الفاظ بس ا دانيس كيا- حالانكماكر وه ايساكر دين نوكوتى مضائقه وتقاخصوها اس وجرسے ہی کہ وہ الفاظ صَحابی کے الفاظ محقے نہ کہ دسول اللہ صلّی اللہ علیہ وہم کے۔اسسے ابن ہواکہ ن محدثین نے صحابیوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ك اتنى حفاظت كى انهوں نے دسول الله صلى الله عليه وسلم كے الفاظ كى حفاظت كتى ديانتدارى سے كى موكى رىخدث مذكور نے صحابى كے الفاظ يادنہ موتى ير مفهم كوابيني الفاظيس ادانبين كيا بكران الفاظين هي اداكرنا كوارانبين كباجن الفاظبي دسول الترصلى الشرعليه وسلم كى نما زِمغرب ا واكرنے كا وقست

دوسری حدیثوں بیں موجود سے کیاان کی دیانت داری بیں اب بھی کوئی انتباه تاني كسى محدث ك محول جلن سع بنتيج بنس نكالنا جاسيك دە صربت غيرمحفوظ بوكى بلكه دوسرى سنرون مين وسى جيز محفوظ مل جانى ہے۔ ابك مى حدميث كى اكثرياني يانع دس دس، بيس بيس بكدبعض احا ديث كى یجاس کیاس سوسوسندی ہوتی ہیں۔ اندا حدیث کے الفاظ کاکسی ایک سند مس غرمحفوظ موحاناكوئي نقصال نبس مينجانا تام سندول كے لحاظ سے منن صريث يأمفهوم حديث باللمحفوظ اور ليقيني بهوجا تاب إسطرح احكام اللي كا ده حصة جوقرات كے علاوہ نازل ہواتھا محفوظ ہو جانا ہے۔ انتباه تالت إجب محدث كتعلق يركها جانا سي كه اس في عجيه لا کمدا حادیث سے انتخاب کرکے این کتاب کونا بیت کیا تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسنا دکے لحاظ سے جھولا کھ احا دیث تقیں اوران است او میں سے جوببترين سندي تقيس ان كواس في اين كتاب مين داخل كيا محدثين كي صطلاح من اگرایک متن حدمیث سوسندول سے مردی ہوتو بیسو صریبی کملائیں گی۔ لنزائئ لاکھ کی گنتی سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہسے کہ اتنی صریبیں کہاں سے آگین وه حدیثین نهیس بوتی بلکسندی بوتی بیر -میں فران مجید کے ایک اور زاو بہ سے صربت کے وی ہونے کا تبو

وليل سال الدتعالة وماتابع:

وَانْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ مَنْ مِنْ مِدِيثُ كُورِ مَا يرويز كاترجه: الْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنُّ "الله فيم يركتاب وحكمت ناذل تَعُلَمُ (نسآء ١١٣) كردى ہے اور وہ باتيں سكھا دى ہي جوتم نسي جانتے تھے۔ (معادف القرآن عاول ماال

سيت سيمعلوم بواكرا للرتعلي فكتاب كعلاده ايك اورجيز كمى نا زل فرماتی بخی اوروه ماریث ہی ہوسکتی ہے۔ لیزا حدیث وی ہے۔ منكرين حديث كي غلط فهمي إنسرين مديث كتفيي كما تذتعا للنفقر ایک چیز نازل کی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ کتاب وحکمت مے بیج میں جو داؤہے وہ وائے تفیری ہے۔ دائے عطف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کس قول كےمطابق آيت كے معنى يہ مونے جا بتيں۔

«النسفاي يركتاب نازل كردى بع يعنى مكمت نازل كردى بعد يعنى ده باتين سكها دى بين جوآب نيين جانتے كھے"

واؤكوتفيرى قرار دين كربعدتين علوم كوايك كرديا كياا وراسطرح مدیث کے نزول سے انکادکر دیا گیا۔

واوكرتفيرى قراردين كيعدج ترجم وتلهده وأي كسامن ہے۔کیااس زجہ میکی قعم کی بلاغت یائی جاتی ہے اگر نہیں ادر ہر گرفیں توية ترجم بى غلط بعدادراسى دجه سے برويزنے يوترجم نميس كيا - كلامي بلاغت بداكرن كسلتكما زكم ايك واذكووات عطف ماننالازمى س

ا دراگرایک داؤکومی ولئے عطف مان لیا تو بھیر کم از کم دوجیزوں کا نزول ثابت ہوجلئے گا اور میں اس بات کا تبوت سے کہ حدیث بھی منسنزل من الند ہے۔

اگریم اس جگه وا و کو وائے تفسیری بی مان لیس تویہ قرآن یں ایک دوجگہ توہ ہوسختا ہے کہ اللہ تعالمات بران دونوں نفظوں کوسا تھ ساتھ بران دونوں نفظوں کوسا تھ ساتھ بران دونوں نفظوں کوسا تھ ساتھ بران کیا گیا ہوتو کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ کتاب کی تفسیر حکمت سے کی گئی ہے۔

کیا گیا ہوتو کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ کتاب کی تفسیر حکمت سے کی گئی ہے۔

کیا ایک مرتبہ تشریح کرنا کا فی نہیں تھا۔ قرآن مجید بی نذکورہ بالا آیت کی طرح دوسر معقامات بر بھی کتاب کے ساتھ لفظ حکم تاکو دہرایا گیا ہے۔ کیساس کی جگہ لفظ حکم کا ذکر کیا گیا ہے اور کہیں کسی اور مترادت نفظ کو بیان کیا گیا ہے۔

حکم مرتاد ف لفظ ہوئے۔ اسی طرح میزان جس کے معنی عدل ہوتے ہیں حکمت کے متراد ف لفظ ہوئے۔ اسی طرح میزان جس کے معنی عدل ہوتے ہیں حکمت کے متراد ف لفظ ہوئے۔ اسی طرح میزان جس کے معنی عدل ہوتے ہیں حکمت کے متراد ف لفظ ہوئے۔ اسی طرح میزان جس کے معنی عدل ہوتے ہیں حکمت کے متراد ف سے۔

اب وه آیتیں ملاحظہ ہوں جن میں حکمت یا مخکم یا میزان وار دہواہے۔ ولیل مال اللہ تعالے فرما تاہیے:

كُمَّا أَرْسَلُنَا فِيْكُوْسَ سُوْلاً جِيبِ كَهِم فَيْم لِوُل بِينَ مِي بِي سِي عَلَيْمَ الْوَل بِينَ مِي بِي سِي مِنْكُورُ يَتْكُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

كاتعليم ديناب اورتم كوايسي اسي بانس سكها تاسع جوتم نهيس جانت

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَدِّمُكُمْ مَّالَمْ تَهِيسِ إِكْرَلْهِ اوركتابِ وَكُلَّ تَكُوْ نُو التَّعُلَمُوْنَ 🔾 (لقرة ١٥١)

برورنية ترجماس طح كياسے -" تنبين كتاب وظمت سكها تاليني ده كيه سكها تاسي وتم نبيس جلنة عظي (معارف القرآن جلدادل صيل)

كويا ير ديزتے بھي پهلي واؤكے معنى ، "لينى "تهيں كئے اوروہ غالبًا بلاغت كلام كى وجست مجبور عقد أكروه الباكرت تومعنى اسطرح موعاتد « وهميس كتاب كاليني حكمت كى تعليم ديبل يعنى وه كيم سكما ناسع جو تمس مانت تق

اوريمعنى قطعًا بلاغت كمنافى بيد لمذاكماب وحكت دوجييزي

ہں نہ کہ ایک چیز۔ دليل بالا الثرتعلط فرماتا ہے۔

وَمَّا ٱنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ اس فِهُم يرنا ذل فرال بعاوراس وَالْحِكُمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا يَيْرُكُمُ يَادَرُ وجواللَّهُ فَيْ يَرْكُاب اللهُ وَاعْلَمُواانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْء وظمن بي سعنازل فراني في الله اس (نازل كرده منتراييت) كے ذراجيم

وَاذْكُووُ الْمُعْمَدَ اللهِ عَلَيْكُمْ اورالله كَاسُ تعت كويادكروجو عَلِيمُ ( لقرة ٢٣١)

تنہیں نصیحت کرتاہے، اللہ سے ڈرنے رہو اور جان لوکہ اللہ مرجیز سے واقعت ہے۔

مشبه "به" بی ضمیروا صرات معال مواسع له ذاکتاب و حکمت ایک جزمونی چاہئے۔

مشیر کا زالہ اضمیر کا مرجع "وُ کا اَنْزَل "ہے جو واحد ہے لہذا یضمیر کتاب وظمت کے دوجیزی ہونے سے مانع نہیں۔

دليل ما الرتعالة واتب

وَا مَنْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالِحِكُمَةَ وَالْحِكُمَةَ وَالْحِكُمَةَ وَالْحِكُمَةَ وَالْحِكُمَةَ وَالْحِكُمَةَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَالّ

اس آیت میں بھی باد نشاہ مت کے علاوہ دوجیزوں کے دینے جانے کا ذکر ہے "ایک حکمت" اور" ایک جیزاور" ، اگر واؤکو وائے تفییری مانا جائے تو آبیت کے معنی میں ہوں گئے۔

"الله نفرف واقد عليه التلام كو ملك دبا يعنى حكمت دى يعنى جو جا إسكها يا الدريم عنى بالكل مضحك خير بي - لهذا دا وَ رعليه التلام كوم دو چيزون كاعلم ديا كيا تفا -

وليل ما الدتعالة واتابع:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ "اورالنَّرعيني عليباتلام كُوكتاب

وَالتَّوْرُامِةَ وَالْاِنْجِيْلُ ۞ اور حَكَمَتُ اور نُورِيتُ اور الْجِيلُ وَالنَّحِيلُ وَالْجَيلُ وَالْجَيلُ وَ الْمُرَانِ مِهِ ) كَتْعَلِيمُ وَالْمُكَادِ " كَتْعَلِيمُ وَالْمُكَادِ "

اگروا و كو دائے تقييرى مانا جائے تومعنى اس طرح مول كے " الله اب كتاب بعنى حكمت بعنى توريت يعنى الجيل كتعليم دلكاية ظاهر معكة توريت اور الخبيل ايكنيس بكد الجيل ايك تقل كناب سے اور جب علي عليالام کوالٹر نعا مطنے کتاب کے علاوہ حکمت مجی سکھاتی اور توریت کے عسلادہ انجيل كالمح تعليم دى نو نابت اوكيا كتعليم ايك چيز كي نتي دى كئ كتى . يه بات بالكل عجيب وغريب موكى كمنين " وأون " بس مصرف أبك و كوتفيرى مانا حائ ادرباتي دوكو واؤعطف - كجربيعجيب وغربيب سوال مجى سامنة تابع كداكر توريت اورانجيل دونوس كتابي بي كفيس نوايك نى كودوكتا بىل كىول دى كىيى -كىااىك ى كتاب كافى نىس كى باوجوداس مے کہ توربیت قرآن مجیدی روسے ایک مفصل اور کا مل کتاب تھی اِس ہی ہر چیز کا بیان تھا۔اگر توربیت کا کامل اورمفصل ہونیائسی اور وحی کا مانع 🕾 نبين توقران مجيد باوجود كامل اورمفصل بوني كيسى دروى كالمانع كيسى دسكة ہے ۔ و (مفصل اور کا مل کی بحث آگے آری ہے دباں ملاحظہ فرما ہے)۔ دليل 19 الترتعالي فرمانا ب :

یّما مَعَکُو نَتُو مِنْ نَیْ بِهِ اَکْ جَمْهاری شریعت کی تصدیق وَلَتُنْصُ مِنَّهُ وَالْعُرَانِ ۱۸) کرتا ہو تو تمیں اس پر ایمان لانا ہُو اوراس کی مردکرنی ہوگی ۔

آیت بالاسے واضح ہوا کہ ہررسول کو اللہ تعالے دوجیزی دیں۔ کتاب اور حکمت۔

دليل منط التدنعلط فرماتا ب :

> اس آبت بین مجی دوجیزوں کے دینے جانے کا ذکر ہے۔ دلیل سالے اللہ نعالے فرما تاہے۔

ا در حکمت دی تقی اوران کو ملک عظیم عَظُماً ٥ دماخفاء (نسآء ۱۵) اس آیت سی تعی دوچیزوں کے دستے جانے کا ذکرہے۔ وليل ٢٢ الله تعالي فراتس إِذْعَلَّهُتُكَ الْكِتْتُ وَالْحِكْمَةَ (كَالْحِيلَى) وه وقت بإدكروجب وَالتَّوْرُمةَ وَالْإِنْجِيلَ يسِنْمُين تَابِ اور حَكمت كى تعليم دى هى اور تورىيت اورانجيل (مائره ۱۱۰) كى تعليم دى فقى -عيسى عليه السلام سے يہ خطاب مبدان مخشريب موكا - كباوبال محسى اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کتاب کی تشریح حکمت سے دوی جائے ما داعيسى عليه السلام يا حاضرن مِحتركماب كى غلط تفسير ربيجين-كيونكه ميدان محنتربين نشري كي ضرورت نهيس لهذاية آبت أس كالصلانبوت به كدكتاب أورهكت دوجيزى بي -دليل ملك الثرنعاك فرماته-أُولَنِكَ الَّذِينَ اتَبِينُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّهُوَّةَ ادرنبوت دَى تَقَى -رانعام ۸۹) نوط عصم ادر حكمت بم معنى بين جبيباكم اوير بغت كے حوالم

سے بتایا جاچکا ہے۔

اس آبیت سے بھی معلوم ہواکہ انبیاعلیم السلام کو دوجیزی دی التحقیق دوجیزی دی التحقیق دوجیزی دی

دليل ٢٢٠ الله تعدا فرانا بعد:

مَاكَانَ لِبَشَرِ آَنَّ يَّدُونَ سِّبَهُ اللهُ كَنَى الْسَانَ كَى يَهِ عَالَ مَيْ كَرَجِبِ
الْمِكْتُبَ وَالْمُعَكَّمَ وَالنَّبُوَةَ شُمَّ الله اس كُلَّابِ اورُحِكمِ اورْبَرَتْ
الْمُكَانُ لِلنَّاسِ كُونُو اللّهِ عَبَاداً يَّنَ وصد وسن وه لُول سعيك مِنْ دُونِ اللهِ (اَلْعَمَالُ ٩٤) كما الله كعلاده مير محمى بند على مِنْ دُونِ اللهِ (اَلْعَمَالُ ٩٤) كما الله كعلاده مير محمى بند على من عاد و

اس آیت بی هی نبوت کے مرتبہ کے ساتھ دوجیزوں کے دیے جانے کا ذکرہے۔

وليل ٢٥ إلله تعالا فرماتا ب

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ لَا اللهُ ا

دليل ٢<u>٧ \_</u> الله تعالا فرما تاس

اليَّهُ مُ خُذِهِ أَنكِتُلَبَ بِقُوَّةٍ وَ الْهِي كُنَابِ وَمَضْبِوطَى سَهِ يَرْطُ الْهُ مُ الْمُ الْمُ الْمُ كَلِّمِ مَنْ الْمُ كَلِّمِ مَنْ الْمُ كَلِّمِ مَنْ الْمُ كَلِّمِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْامُ اللَّهُ اللَ

بی حکم آخر کیا جز کفی جوکتاب سے پہلے دے دی کئی کھی ج کیا ہا اس ب كالكَلاننوت نهبس ہے كەكتاب اور حكت علىجده علىجده جزي ہيں۔ دليل ٢٤ إلا تتعلط فرما تاسي وَكُوْطًا أَتَيْنَاكُ مَحَكُمًا وَعِلْمًا الدولوط (عليه السّلام) كوبم في حكم اورعكم دباتھا۔ دانبيآء مه ٤)

اس آبت میں مجی دوچیزس دے جانے کا ذکرہے۔ دليل ٢٨ | الله تعالے فرما تلہے۔ وَكُلاَّ أَنَيْنَا كُمُلًا وَعِلْمًا وانبياء ٥١) اورسبنبيون كويم في كما ورعلم ديا-دلیل <u>۲۹</u> | الله تعالے فرما ناہے۔

وَاتُّلُ عَلَيْهِمْ نَمَا الْبُرُاهِيْمَ نَ اور الدرسول) ان سے ابراہم (علیہ إِذْ قَالَ لِأَبِيْدِ وَقُومِهِ مِنَا السَّلَامِ) كَا قَصَّهِ بِإِن كَيْجُ جِبِ الْهُولَ تَعْبُدُ وْنَ ﴿ قَالُو الْعُبُدُ أَصْنَامًا لِيضِ اللهِ اوراين قوم سَكِما يَمُ كُسُ فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِيْنَ ۞ قالَ كَعبادت كرن مِه و كَنف كُلُم بون هَلُ يَسْمَعُو نَكُمْ إِذْ تَدُعُونَ ۞ كَاعِبادت كَرِنْ مِن اورانى كَسَامَ أَوْيَنُفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُونَ ﴿ يَضُونُ ﴿ يَعِيدُ اللَّهِمِ (عَلَيْلِتَلَامٍ) قَالُوا بَلُ وَجَدُنَا آبّاءَ نَاكُذُلِكَ فَعُرابا كِيابِيممارى باتسنتى يَفْعَكُونَ ۞ قَالَ أَ فَرَءَ يُتَّمُمُ جَبُّمُ اللَّهِ لِكَالْتِهُ وِياتَهِينَ فَعِيا مَّاكُنْتُمُ تَعُبُدُونَ ۞ أَنْتُمْ وَ نقصان يُعَالَيْهِ وَكَفِيكُم فَ الْمَا وَكُمُ الْاَقُدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ لَولِينِ الداداكوا ى طرح كرت يايا،

هَتْ إِنْ حُكْمًا وَ الْحِفْنِي وَي مُحِمُون دِلِكَا بِعِرْ زَنْره كرك كار بالصّلِحِينَ ۞ وَاجْعَلُ قِنْ السّي سِه ابيدس كردوزحابيرى علیٰ تسلام نے اس طرح دعارکی اے میرے رہے محفے محکم عطام کر ، مجھے صالحين كے سُا تھ ملادے اور بعب والول ميں ميرا ذكر خير جيور دے۔

عَدُوُّ إِنَّ إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَصُرْتُ الرَّاسِمِ نَهُ فُولِا كِيانُمْ نَهُ وَالْمَاكِيانُمُ فَعُ اَ تَذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدُينِ وَكَاكُمِن كَيْمُ اور تماك بايدادا وَالَّذِي هُو يُطِعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا عَبِادِت رَفْلِهِم بِي يَقِيبًا وه سبير مَي ضُدُّ فَهُو يَشُولِنِ ﴿ وَتَمْنَ اللهِ الْعَالَمِينَ كَ-وَي وَالَّذِي يُمِيْتُنِي تُمَّ مُحْيِينِ ﴿ حِصْفِهِ مِلْ اللَّهِ وَمُحْجُمِ إِلَّا المُوسَى مُحْمِراتِ وَالَّذِي وَطَمَعُ أَنْ يَغْضِرَ فِي دِينا م وَي مُحْ مُحَالًا اللَّالم اور خَطِيْبَاتِي يَوْمَ الدِّين ﴿ رَبِّ جِبِ بِمار بَوْنا مُون نُوشَفا دِينا ہے۔ يسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِدِيْنَ ﴿ خَطَائِسُ مَعَافَ فُرَا تَيْكًا ( كَيْرَا رَبِيمُ (متعراء ۲۹ تامهم)

ابراسيم عليهات لامكا وعظ ملاحظ فرما بيا وركيران كى بيغيرانه دعار برا صيخ - آيات بالاست نابت بواكه ابراميم عليالت لام نبوت اوركناب ملن کے بعد دعار کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے "محکم "کھی عطار کر دے بعنی کتاب ک عملى تشريح اورمتعلقه علوم سي مشرف فرما ، لهذا ثابت بواكه حكمت بكتاب کے علادہ کوئی جنرہے ۔

وليل بس الله تعاط فرانسه:

وَلَقَدُ اتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلُ (منكرين مديث كے سربراه بردير كا الْحِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةُ تَرجم) ہم نے بنى اسرائيل كوكتاب رجافية بنى اسرائيل كوكتاب رجافية بنا) (وجافية ١٦)

(معارف القرآن جلدم صيمه)

پرویز کے ترجمہ سے ظاہر ہے کہ کتاب کوئی اور چیز ہے اور حکمت کوئی اور حیب ز۔ دونوں ایک نہیں۔

دليل الله الله تعالے فرما اسے:

لَقَدُ آرُسَلُنَا رُسُلُنَا وِالْبَيِّنَةِ يَقِينًا مَم فَرسولوں وَمَعِزات كَوَ اَنْهَ لَنَا مَعَ هُمُ الْحِتَابِ ساتِ مبعوث فرما يا تقا اوران كو اَنْهَ لَنَا مَعَ هُمُ الْحِتَابِ ساتِ مبعوث فرما يا تقا اور ميزان كو نازل وَالْمِيزَانَ لِيقَوْمَ النَّاسَ ساتِ كَتَابِ اور ميزان كو نازل والْمِيزانَ كو نازل والْمِيزانِ كو نازل والْمُولِي والْمُولِي وَالْمُولِي وَلِيْ الْمُؤْلِينِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ وَالْمُؤْلِي وَلِيْ وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَالْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِيقُولُ وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلَالْمُؤْلِي وَلْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلْمُؤْلِي وَلِيْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِيْ الْمُؤْلِي وَلِي وَلْمُؤْلِي وَلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلْمُؤْلِي وَلِي الْمُؤْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلْمُؤْلِي وَلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِيْلِي

ایت بالا مسطمعلوم جواله البنیاء بهم السلام تولیاب مسطملاده اب اور چیز دی گئی تھی ۔

دليل <u>٣٢</u> الترتعلية فرماته

اس آبت سے ثابت مواکہ اللہ تعلیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی طوف دو چیزی نازل فرمائی تھیں۔ ایک کتاب دوسری میزانینی تراز و کے عدل جس کے ذرائعیب کتاب کی تشریح کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھا جاسکے۔ اللہ تعلیا فرما تہدے۔

وكذاك بَعَلَنْكُمُ أُمَّتَ اوراسى طرح بم نعتم كواعتدال بروسطاً (بقره ١٣٣) وسن والى المنت بنايا-

الغرض الله تعالیات کساتھ ایک اور چیز نادل فرمائی جرکے ذریعے اہل اسلام حدود اعترال سے تجاوز ندگریں۔ قوانین کتاب کو سمجھیں اوراس کو اس اعترال پر فائم رکھیں جس اعترال پر رکھنا منشلے اللی سبح ہیں اوراس کو اس اعترال پر فائم رکھیں جس اعترال پر رکھنا منشلے اللی سبح ہیں اور آئین کو تعیاس و آزار ، افکار و نظریات کی تعییط نہ چڑھا یا جا اسی میزان کو دو سر کے لفظوں میں تشریح توانین کمہ لیجئے ، کتاب کی علی تشریح کمہ لیجئے یا احادیث کمہ لیجئے یا احادیث کہ لیجئے یا احادیث کہ لیجئے یا مطلب طاہر ہے کہ اللہ تعالیات اور آزار فاسدہ سے محفوظ رکھا جا سکے اور اس مفہوم کے لحاظ سے احادیث کے متعلق کسا میں نہ گرفت ار ہوجائے اور اسی مفہوم کے لحاظ سے احادیث کے متعلق کسا علی کہ دہ قرآن پر فاضی ہیں ۔

ایک غلط فنمی اوراس کاازاله سام ادریث قرآن پرقاضی بن اس کامطلب بعض وگور نے غلط مجھا اوراس کواس طرح بیش کیاکا قرآن مجینیت محرم کے احادیث کی عدالت کے مسلم سے میں کھولہ ہے۔ اب جو قبصلہ قاضی یعنی حربیث سنائے اس مجرم کوسننا پڑے کا اوراس کے مطابق اس مجرم کوسنا پڑے کا اوراس کے مطابق اس مجرم کوسنا پڑے کا اوراس کے مطابق اس مجرم کوسنا پڑے ساتھ

عل درآمر ہوگا۔ الفاظ کے ہیر کھیرا ورسجع اور تفقی عبارت کے ساتھاں غلط فهي كواس طرح بيش كياكيا سع كدير مصفه والاكانب المحتاب اوران وكوس كمتعلق جنهوس تعصربيث كوفاضى بناياتها غلط دلسة قائم كرليت بع، حالانكه بات درحقيقت أتنى بدكه" رموز مملكت خويش خسروان انند" كيمصداق شابى فرمان كامطلب وزير عظم سے زياده كون الجي طرح مجم سكتاب عي وتتخص بادشاه كامصاحب خاص بوناسم اور بادشاه كمزلج وننشارسے واقف ہوناہے اگروہ ایسے وقت بیں جب کہ عوم النکس شاہی و مان کو سمجھتے میں علطی کریں ، کوئی کھے اور کوئی کھ معنی سمجھے ، ان کوان کی غطى يرمتنبة كراء ورقرمان شابى كالمجح مفهوم مجها دي توبيمفهوم ورفيقت ان مام اختلافات میں فیصلکن ہوگاجوان لوگوں کے درمیان بیدا ہوگئے۔ يهد عديث كے فاضى موتے كامطلب واسسے قرآن مجيد كاطرم مولاد تحقير كلام اللى كهال لازم آتى ہے۔ مزیدوضاحت کے لئے ایک شال النظم فرلمسيخ ـ الثرتعلية فرما ناسبے ـ اً قِيمُواالصَّلُوةَ -صلوٰة قائم كرو -

فرض کیجئے صلوۃ کے معنی میں اختلات ہونا ہے اور مندرم ذیل معانی کئے جاتے ہیں۔

(۱) نماز ج<sup>مسل</sup>ین میں متعارف ہے۔

(۲) دعار

دس تسبيح

- (١) يرير (كراجي من محراحر سلانے يه بي معنى كئے ہي)

(٤) نظام د بوبیت (اشتراکیت) لاہور کے ایک صاحب نے ہی معنی کئے ہیں اور تحبر دبیند حضرات نے اسے بیند کیا ہے۔

(٨) كولي بلانا ويعنى اقيموا تصلوة كمعنى بر بموت كرد محفل قص

برخص اپنی مرضی کے مطابق معنی کرے گا۔ صلاۃ کی روح فنا ہوجاتے كى ختلف نعبيروں كى وجه سے ختلف قسم كے اعمال بلكه بے دبني كيليے كى . افر اق اوراختلات كى آك بعرطك أعظماكى - امّت مختلف فسرتوں يس بط جلت كى (جيساكة تقليد خصى كى وجرسے، وجيكا ہے) لنذاال خرابی کامرف ایک، علاج ہوسکتا ہے اور وہ بیکران اکھ معانی بیسے ومعنی صحے سمجھ لنے جائیں جوخود اسم سنی نے بتائے ہی جس بر سائم نازل موالقا ادرس بربرة وقتم كمعنى كرف وللاايان مى لاهكي اسك ذات پر منفی بھی ہیں۔ اسی ستی کے تول وفعل سے پر فیصلہ ہوسکتا ہے کہ صیح معنی کیا ہیں۔ حدیث اس بات کا فیصلہ کرنے والی ہے (لینی قاضی سے) كهان معافی بین سے كون سے معنی صحح ہیں۔ یہ سے اس مقولہ كا اصل مقوم کر" مریث قرآن پر قاضی ہے "

دليل ٢٣ الدتعالة فرماتا سء

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْا بَسِينَ اللهِ بَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِ الميته وين كيهم ويعلمهم ال كسامن اللكي آيات اللا ادراس سے بیلے دہ مریج گراہی میں

رُسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ بِيسِ ايك رسول مبوث فرماياج الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا كُرُلِهِ الْكُوكِاكُ رُنابِ اوران مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْلٍ مُبِينِين كُلِتابِ اور حكمت كُلْعليم ديباب (جعة ٢)

> اس آیت میں می دوجیزوں کی تعلیم کا ذکرہے۔ دليل سم الدنعا فرما تاب ـ

وَشَدَدُ نَا مُلكَدُ و اللَّيْهُ الْحِكْمَةُ اورهم نے داؤد کی حکومت كومضبوط وَفَصُلَ الْخِطَابِ (ص ٢٠) كرديا تقااور سم في ال كوهكمت كي تتى ا در قول فيصل د بإيقاء

> گویاداؤدعلیهالسلام کوهی دوجیزی عطاموتی تقیس-دسل ٣٥ الله تعليا فرما تاسي :

وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلَىٰ فِي بَيُو تَكُنَّ اوراس چيز كاذكركياكروج تماك مِنْ اينتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ كُرون بِين الأوت ي حالم الله کی آیات میں سے اور حکمت میں سے (احزاب ۱۳۲)

اس آيت سي معلوم مواكه دسول الترصلي الترعليه وسلم كركودل یس دوچیزوں کی تلاوت ہوتی مقی ۔ آیات اللہ کی اور حکمت کی ۔ لہذا حکمت

قرآن <u>کےعلاوہ کوئی</u> اور چیز تھی۔ صربت کے وی مونے تی عركة الآرا دليل ٢٣ الله تعالى فرانا ہے کہ ابراہیم علبہ اسلام اور المعیل علیہ اسلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعار کی تقی۔

اے ہا دے دت ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما اوران کویاک کرے بیے شک تو زىردست ، حكمت والاسع ـ

رَبُّنَا وَالْعَتْ فِيهِمْ رَسُوْلُا مِّنْهُمُ يَتُكُوا عَلَيْهِمُ الْبِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ وَ الْجِكْمَةَ جِوَان كُوتِيرِي آيتِي يِرُه كُرسناك ومُيزَكِيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اوران كوكتاب اور حكمت كالعليم الْمَكِيمُ ( القرة ١٢٩)

اس آیت بین می کتاب کے ساتھ لفظ " مکت " موجود ہے اللکر اس دعاریں واؤکووائے تفسیری ماناجائے نواس کے بیعنی ہوں کے کہ اسم عديدسلام اوراسمعيل عليه استلام في اس طرح دعاى كه الميدان الترابيا رسول مبعوث فرما جولوگول كوكتاب كاتعليم دے يعنى حكمت كاتعليم دے "سكوبا ارابيم عليهات الم اورامعيل عليهات الم يستحصك (نعود بالله) الله تعليك كو بمی تشریج کی ضرورت ہے۔ اگر بات واضح نہیں ہوتی تو غلط فہی کا اندیشہ ہے اور برچیز بالکل لغوسے۔ نہ اللہ کوتفسیر کی ضرورت اور نہ اسے غلط فہمی بوسكى بعد مذا برابيم عليه السلام اوراسمعيل عليه اسلام ايساكمان كرسكة بي يس تابت بواكه واو "عطف كاس مدكة تفسيرى للذام موفاس

آین بی بکه مندرجه بالاتهام آیتول بین حکمت سے کتاب کے علادہ کوئی دوسری چیز مرادہ ہے۔

فلاصم ان تمام آبات بینات سے نابت ہواکہ اللہ تعلیا نے رسول اللہ صبّی اللہ علیہ وہم پر دوجیزی نازل کیں۔ ایک کتاب ، دوسری حکمت اور یہ دوسری جیرسوائے مدیث کے اور کیا ہوسکتی ہے۔ لمذا یہی دہ اللہ دہ اس کے حدیث کے دریعے قسران مجید کی آبات کی حقیقت دریا فت کی جاتی ہے۔ مدیث ہی کے ذریعے قران مجید کی آبات کی آبات میں اعترال و نوازن برقرار ہمتا ہے ورم ہرفتنہ پر درقرآن مجید کو بازیجی اطفال بنالیتا اورقرآن مجید کا مفہوم افراط و تقریط کا شکار ہوجا آبی وہ علی توازن ہے جو کمت کے لغوی معنوں میں پایا جاتا ہے جود لیل سکا کے تحت بیان کئے گئے ہیں۔

ایک اورط رزسے حربی کے وی ہونے کا قسر آئی نبوت انبیا رسابقین برکتا کے علاوہ وی کا نزول رابی کے دی کا ترکتا کے علاوہ وی کا نزول رلیل کے اس اور میدا تلام کے تعلق ارشاد باری ہے۔ وَقُلْنَا یَا اَدَمُ اللّٰہُ یُ اَنْتُ وَ اور ہم نے کہا اے آدم تم ادر تماری وَقُلْنَا یَا اَدُمُ اللّٰہُ یَ اَنْتُ وَ اور ہم نے کہا اے آدم تم ادر تماری وَ وَقُلْنَا یَا اَدُمُ اللّٰہُ یَ اَنْتُ وَ کُلُا مِنْهَا بِی جَنّت مِی رہوا ور خوب بافرات وَ مَا اَنْ ہُوں مِنْتُ مِی اَنْتُ مِنْ اَنْ اَنْ کُلُا وَجُمَال سے تمارا ہی جاہے کے فَدُا مُنْ مُنْ اللّٰ ہی جَنّت مِی رہوا ور خوب بافرات کے دُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ کی اُنْ جَمَال سے تمارا ہی جاہے کے فَدُا مُنْ مُنْ اللّٰ کی اُنْ جَمَال سے تمارا ہی جاہے کے دُنْ کُلُو مِنْ اَنْ کُلُو مِنْ اَنْ کُلُو جَمَال سے تمارا ہی جاہے کے دُنْ کُلُو مِنْ اللّٰ کُلُو جَمَال سے تمارا ہی جاہے کے دُنْ کُلُو مِنْ کُلُو کُ

قَاكُلُا مِنْهَا (طَرَ ١٢١)

رطر ۱۲۱)

فَتَلَقَّىٰ ادَهُ مِنَ دَّبِّهِ كَلِلْتِ آدمٌ فِي ابْضِرب سَيَجِهُ كَلَّات فَتَابَ عَكَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ سَكُمِ ، كَيْرِاللَّهُ فَالْ كَيْ تُوبِ فَبُول الرَّحِيْمُ ۞ قُلْنَا الْهُبِطُو امِنْهَا كَيْ فِي اللَّهِ وَوَبِرْ قَبُولَ كُرِفُ وَاللَّا جَمِيْعًا فَإِمَّا يُأْتِينَكُمُ مِنَّى عِي رحم كرفوالاع مهف هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلاَ كَاتْمِسْ بِهِال سِيرِيجِ جادُر عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخُزُنُونَ كَيْرِجِبُ مِنْ مَهَالِمِياس ميري ون (لقرة ٢٧ – ٣٨)

هٰذِهِ الشَّجَرُةُ لَهُ وَ ٣٥) ليكن اس درخت كي قريب جيت -16

ان دونول نے اس درخت میں سے

وَعَصَّى الدَّمْ رَبُّهُ فَخَوى آدم نِي البخرب كَى نافر مانى كاور مک گئے۔

سے ہرابت آئے نوجولوگ اس برہ کی بیروی کری گےان کو مذخوت ہوگا

أيات بالاست ثابت بواكه الله تعالي في جنّت سے اتر في كا حسكم دبتے دقت بیخبراً دم غلبراتسلام کودی تنی کنمهاسے باس میری مرابت وقتاً فوقتاً أنى رہے گى يعنى كناب الى نازل موتى رہے گى ،كين يخراوراس سے بہلے چیز کلمات کی لمقین اور اس سے بھی پہلے جنت میں کھانے کی جازت

نرغم ہوگا۔

اورايك خاص درخت بيس سے كھانے كى مانعت، الله تعليا نے آدم عليه السّلام كواس دقت كى تنى جب كران كوكونى كتاب نميس ملى تنى -كتاب دبين كاابعي وعده مي كياجار الخفاليكين باتين، برايات وتحليل وتحريم كاحكام بيلے سے جاری تھے۔لنذا نابت ہواکہ آدم علیہ السّلام کے پاس کتاب مے علاده بھی وحی آتی تھی۔

دليل ١١ ابراسم عليالسلام كمتعلق ارشاده-

افسوس! ميرے اب يخه مزكا حالانكه برتعجب کرتی ہو؟ ..... ( کھر) ابراسيم (عليه السّلام) يهم سعة وماوظ ك بلندس حبار في الحالي الما (سمنے) كىلك ابراہيم اسسے

وَلَقَدُ جَاءً تُ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ اورَحَقيق بمائد ورشت ابراسيم ك بِالْبِشَرِي ..... فَبُشَرِنْهَا يَاسِ شَارِت لِحَرْتَكَ .... كير بالسُّعْقَ وَمِنْ قَرْاَءِ إِسْحُقَ بَمِنْ وَرَاءِ إِسْحُقَ بَمِ فَارْدِجَ ابراً بم رعليالسُّلام) كو نَعُقُوْبَ ٥ قَالَتْ يُؤْيِلُنِيءَ اسحاق ادران كے بعربعقوب كى آلِدُ وَانَا عَجُوْزُ وَ هَٰذَا لِعُلِى خُوْتُحْزِى دى ـ (زوج محرّم كَيْ لَكُير) شَيْغًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبُ قَالُوا آ تَعْبَبِينَ مِنْ أَمْرِاللهِ يس بوطهي مون اورب ميرك شوم .... يُجَادِ كُنَا فِيْ قَوْمِ لَوْطِ ٥ بَمِي بِوْرَ هِينَ ، يَهُ وَرَّكُ عِيبِ إِ يَّا بْرَاهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ لَهٰذَا سِهِ وَشَوْلَ فَكَاتُمُ اللَّهِ كَحْمَم (بود ۲۹ تا ۲۷)

## اعراض کرو۔

ان آیات میں بعض جگه الله تعالے متعلم سے اور بعض جگه فرشتے اوركيونكه فرشقة اين طرف سے كيونسي كتے لىذا فرائشتوں كى خوشخرى وغيره سب من جانب الله وحي تقي ـ

مزكوره بالامكالم كمتعلق يهنيس كهاحا ستناكه وهكتاب الليميس تفا۔ ایسی بانوں سے کتاب اللی کو کیا تعلق ؟ لہذا ہے ماننا پڑے گا کہ یہ كتاب الله كعلاوه كوئى دوسرى وى فى جسك درىج الله تعلي يا اس کے فرضتے ابرام یم علیہ استلام سے بات کررہے تھے۔ وليل مص إيوسف عليه السلام كمتعلق ارشاده -

اس کام کی خردو کے اور وہ جانتے نہ ہوں گئے۔

فَكُمَّا ذَهَبُوْ ابِهِ وَأَجْمَعُوا حِب يوسف (عليه التَّلام) كَهُ انْ أَنْ يَجْدُ لُوْ لَا غَيْنَتِ الْجُبِّ الْ كُوكِ رَجِكِ اورسيك اسْ ا وَا وُحَيْنَا اللَّهِ لَتُنبِّ تُعَالِمُ مُ يُراتفاق كياكمان كوكسى كنويس كى بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَتُ كُرانَ مِن وَال دِي نَوْمِ غَيْرِسُ يَشْعُرُونَ ۞ (اوسف ١٥) كيطن ويجيج كرتم أن كوأن ك

بوسف عليه السلام الهي بيخيي . نبوت مجي الجي نبيل مل مي كيوكم الترتعالة فرماتاهيه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّ لَا أَنْدُنُّهُ مُكُمًّا اورجب يوسف فران اوست توجم

وَعِلْمًا ولِيسِف ٢٢) نان وَعَلَم وعلم ديا-

وسعت عليه التسلام كوجوال بموسف ك بعد نبوت على ليكن نبوت طف سيسطاودكتاب الني كة ترول كقبل الدتعل الني يينى ي مين الن ك طوت وی میجی اوران کومطلع کردیا کروه ان کے اس کام سے اُن کو آندہ زمانه می وقت باخر کری گے۔ اس ایست میں می کتاب کے علاوہ دور ک -43/3/2-

وليل بم من عليدات الم محتمع التاركراي بد

فَكُتُّا أَشْهَا نُودِي لِمُومِي جبولي آك كياس آعة أس

..... فَا شَيْعَ لِمَا يُوسِي وَ الدَّدِي مَنْ .... المَا يُوسِي مَنْ الدَّدِي مَنْ المَا المُنْ الدَّالِي مَنْ المَا المُنْ المُنْ المَا المُنْ المُ

....وَمَا مِلْكَ بِيمِيْنِكَ جَوَا عُلَاكَ بِيمِيْنِكَ جَالِي عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

يْمُوْمِي (طل ١١ تا ١٤) اور العمومي تمالي سيرهم الم

س کیاہے۔

كما شوسف الكاريات وتعطلايا تما اورأن سے غفلت برتنے تھے۔

إذْ حَدِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِمَّاكُ وَرُول كَا إِسْ مِادُوه لِهِ شَكَ طَغْی (نازعات ۱۷) بمت سرکش ہوگیا ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ كَأَغُرَقُنَا وجبال فرعون راه راست يرنه هُمْ فِي الْيُحَرِّ مِا نَهُمُ كُذَّ بُوا آتَ) أَنْهُم فِي الْسَانتَهُم لِيا باينتا وكانو اعَنْهَاغُفِلِينَ اوران ودريايس عِنْ كردياس الله (اعوات ۱۳۷)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْآلُوَاجِ مِنْ كُلِّ اور مِ فِي وَلَيْ كَالْتَ تَخْتِيول بِر شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَ تَفْصِيلُهُ بَرْم كَيْصِحت اور م جَرَكُ عليحده وَّا أَمُورُ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وَالِأَمْيَنِهَا سِيكُماكُم) اس كِمضبوطي سِيكِرُ لو (اعراف ۱۲۵)

وَالْقَى الْدَلْوَاحَ (اعراف، ١٥) ( بَيْ طِي عَلِيه السّلام

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ تُمُوسَى الغَضَبُ اورجب مُوسَى كاغضه تُعَنَّدا مُوالِّي آخَذَ الْأَثْوَاحَ (اعراف ١٥٥) كيمران تختيون كوالمايا-وَانْحَتَارُمُو سَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ اوروسَى في الله الماس مقدره

فَلَمَّا أَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قَالَ كَيْرِجِبِ اللَّهُ وَلَالهِ فَيَحِلِيا تُو رَبِّ لَوْ شِئْتَ الْمُلَكَتَهُمْ مِنْ مُوسَى (عليه السلام) في كما المارب قَبُلُ وَ إِنَّاى (اعراف ۱۵۵) توان کواور محکوییلے ہی ہلاک کرسکتا

قَالَ عَذَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ النَّدِ فَعُما مِي الْمُعْزِينِي الْمُعْزِلِينَ الْمُعْزِلِينِ السَّوْنِينِي

اوراین قوم کھی حکم دوکہ وہ اس کی بتنرين بانول يمل كرير.

كوغصة آيا) اورتختيون كوزمين يردل

دیا۔

رَجُلاً لِمِيْقَاتِنَا راعراف ١٥٥) وقت يرينجن كالتاين قوم بي سے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا۔

كقيا .

اَشَاءُ وَرَخُهَ بِي وَسِعَتُ كُلَّ ہے جس کوس بینجانا جا ہول ور شکی و (اعراف ۱۵۹) میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے اع<sup>ام</sup> میں لے رکھا ہے۔

آيات بالاسع واضح بهواكة حضرت موسلى عليه الصلاة والسلام كو كتاب اللي اس وقت مل جب وه وادكى سينا بين مقيم تقير اسس يبلاا شرندان سے باتيں كيں رسوال وجواب ہوئے - فرعون كارف عَافِ كَا عَكُم طل وَعُون كُونْبليغ كى مقابله بهوا كِي تسم عداب مين قوم فرعون كومبتلاكياكيا - بالآخر فرعون مع اين قوم كے دريا ميں غرق ہوكيا موسى عليانصلاة والتلام في درياكوباركيا اور وادى سينابس ينجيول ينج كتاب اللي ملي كتاب اللي ملف ك بعد تحفيظ ك يوجا كا وا قعد بين آیا ۔ کھرستر آدمیوں کومنتخب کرے پہاڑیر کے گئے ۔ زلزلہ سے دہ سب لوك بلاك بموكئة موسى عليه السلام في الله تعليك سه دعاكى الله تعالى فجواب ديا اوربيسب كيها ويركى آيات بين موجود بعد لهذا ثابت موا كمموسى عليه التلام كوكتاب اللي طنع سے يبلغي وحي آتى رہى اوركتاب اللى طنت ك بعد معى وحى آئى \_ كوبا موسى عليه السّلام كوكمّاب اللى ك علادة مي وحية ياكرتي عتى - آيات بالاسعيدي نابت مواكهة ب فرعون في آيات الله كوهيلابا ففااس وحبس عذاب الني مي كرفتار موسة ادريه آيات كتاب اللى كر طف سي يهل تا ذل بهوتى تقيس يعيى يه آيات كماب اللي عداوه دوسری وی کے ذریعیہ نازل ہوئی تقیس، ہماری اصطلاح بیں ان آیات کو

مدیث کها جا تاہے۔ کو یا فرعون اور آل فرعون مدیث کاانکار کرنے کی ومرسے الماک کے گئے۔

ولیل ۱۸ از کرباعلیهات لام کے متعلق ارشاد باری سے۔ میں ہوگا ،تمہارے دت نے فر مایا تم مجينس تھے۔ ذكر بانے كمالے رب اس كى كوئى نشانى مقرد كرديجية فرماياتهما ك لتخنشاني بيسيك كم بحالت صحت تنن دات بك لوكول سے بات نہرو۔

يْزَكُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلْمِ الْمُ الْمُحْمِينِ المَسْلِكُ كَى اسُهُه ، يَعُيني لَمْ نَجْعَلُ لَه بشارت ديتي بي جس كانام يلي بركا مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّى اوراس سِقبل اس نام كأكوتي أو كِكُونُ لِي عُلْمِ وَكَانَتِ الْمُزَاقِينَ مِم في يانيس كيا- زكر يافكيا عَاقِراً وَقَنْ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ لَهُ بِيرِكِ رَبِّ الْ كَاكِيبِ وَكَامَالُكُ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكُ قَالَ رَبِّكَ عَالَ رَبِّكَ مِيرى بِيرى بِنِهِ الْمُحْسِمِ الربي ببت هُو عَلَى مَا إِنْ وَقُلْ خُلَقْتُكُ بِرُهَ الْمُراكِيا المول الكالي مالت مِنْ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيَّ ايَةً ﴿ كَمِيمِ مِلْ الْمُحَالَ إِنْ الْمُعَالَى مِلْ اللَّهِ الرَّبِي قَالَ البَيْكَ الْأَنْكِلِمَ النَّاسَ في سِفْبِلْمُهِي بِيراكيا اور تَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ (مریم ، تا ۱۰)

يقين كيساته كهاج سكناب كمندرم بالامكالم قطعاكماب اللي

بین نیس کفاا ورنداس قیم کی باتین کتاب قوانین کے مناسب ہیں۔ لب نا ابت ہواکہ زکر باعلیات لام کے پاس می کتاب اللی کے علاوہ وی آیاکرتی تی .

خلاصہ مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ بہ ہے کہ انبیا علیہم التلام کے پاس کتاب اللی کے علاوہ می وی آتی رہی تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سیرالا نبیار علیہ صلاوہ وی ندآتی ہو۔

علیہ لصلوۃ واسلام کے باس کتاب اللی کے علاوہ وی ندآتی ہو۔

قرآن نجیبر کے ایک اور طرز سے مربی کے وی ہوتے کا ثبوت مربی کے وی ہوتے کا ثبوت غیرانبیار کے باس وی کا آنا

وليل ٢٣ من حضرت مريم كم متعلق الترتعاك فرها يهد و أذ قالت المعلق في في اورجب فرضتول نع كما المع مريم! وقل المنه المعلق في في الترفيم كونتخب كرليا بها وزنم كو أن الله في المنه في المنه في الله في ال

وَاذْكُو فِي الْحِتَابِ مُويَمَ اوراس تناب بي مريم كاجى ذكر اذِا نُسْبَنَ ثُنَ مِنْ اَهْلِمَا مُكَانًا كَيْجَ ، جب وه ابنخ فانزان سے شَرُقِيًا ۞ فَاتَخَذَ تُ مِنْ دُونِهِمُ عليموه بورمشرق مكان بي عِيكني حِجَابًا فَارْسَلُنَا الْبُحَارُ وَحَنَا ادران لوكوں سے برده كراباتو بم فَحَتَمُ اللّهُ فَارْسَلُنَا اللّهُ عَارُوحَنَا ادران لوكوں سے برده كراباتو بم فَحَتَمُ اللّهُ فَا نَسَلُنَا اللّهُ عَارُوحَنَا ادران لوكوں سے برده كراباتو بم فَحَتَمُ اللّهُ فَا نَسَلُنَا اللّهُ عَالَ وَحَدَنا ادران لوكوں سے برده كراباتو بم فَتَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کے ساھنے خوبصورت ا نسان شکل مين ظاہر ہوا۔ دو كينے لكين س تھ سے رجن کی بناہ طلب کرتی ہوں، اگرتورمبزگارہے۔فرٹ تنے كمايس تمار ب كافرستاده مو تاكمتميس يأك الطكادون مريم حالانكه مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں بكايا ورنهبي بركار مول ونشته نے کما اسی حالت میں ہوگا تیمارے رت نے کہاہے کہ برججہ برآسان ہے اور بیر اس لے کیا جارہ ہے كهم أس بجير كولوكول كمه لنايك نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سےرجمت بھی ہواوراس کام کا فيصله وجكاس

قَالَتُ إِنَّىٰ ٱعُوْدَ بِالرَّحْمٰنِ منك إن كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمُ النَّارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهُبَ لَكِي غُلْمًا زَكِتًا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ فِي عَلَارٌ وَكُمْرِيَعُسَسْنِي بَشَرُ وَكُمْ آكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَيْكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى كَا يُركِ وَكُلِيم وسَكَابِهُ ، هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ أَيِةً لِلنَّاسِ وَرَحُمَةً مِّنَّاوَ كَانَ آمْراً مَّقُضِيًّا ۞ (مریم ۱۹ تا ۲۱)

دلیل سام مسلی علبهات لام کی والدہ کے متعلق ارشادہے۔ وَأَوْحَلِنَا إِلَّا أُمِّ مُوسَى آنَ اوريم نعوسى كى والده كے باس أرُضِعِيُهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ وي تجيم كماس كودوره بلاؤ يجر

یاس وایس نے ایس کے اوراس کو رسول بنائن گے۔

فَاكْقِيلِهِ فِي الْهِيَرِّ وَلَا تَخَافِيُ وَلَا حِبْهِينِ اسْكِ بِارْكِ بِلِ لَانْتِهِ مَحْزَنِي إِنَّا رَآدٌ وَ لَا لِيُكِو مُولُواس كودريا بين دال دينا اورنه جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَرَنَا ، مَعْكَين بُونًا ، بِم اس وَمَارً (قصص ٤)

خلاصم آیات بالاسے واضع ہواکہ حضرت مریم اورحضرت موسی علیہ اتلام كى والده ماحده كے باس وحى آتى تقى - حَالانكروه نبتين سين تقين اور جب غیرانبیا و کے پاس کتاب سے علاوہ وحی اسکتی ہے تواس سی کتاجیت ہے کہ رسول الند صلی الند علیہ و تم کے پاس علاوہ قرآن کے وی آئے۔

قرأن مجيدك ابك اورطرزس حدیث کے وحی ہونے کا نبوت نطق رسول

**رکیل بہم ا**اللہ نعالے فرما تاہیں۔

(تجم۳ تام)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ رسول ابنى خواهِش سے كينين كتا اُس کی بات (اورکیم) نبیس مگروحی هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يَكُوحُن ۞ جوزاس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہواکہ رسول الدصلی اللہ علبہ وسلم کی ہر بات وي ہوتی تھی۔ ایک شبداوراس کا آزاله امنئرین مدیث کرمرمراه برویزند ان آیات کا ترجمراس طرح کیا ہے :-

"رسول ابی خوامش نفس سے ابنی نہیں کا مرکز آن دہ
وی ہے جواس کی طرف بھی جاتی ہے ؛ (مزاج شنائ مول نہ ا ازل تواس ترجہ سے طاہر ہے کہ عبارت میں نہ توازن ہے نہ بلاغت
وسلاست ۔ اہل ذبان اسے ابھی طرح سجے سکتے ہیں۔ ایسافی فصیح وقر بلیخ
کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوسکتا۔ دوسری بات یہ کہ " مو " کا مرج قرآن کو
قرار دینا سے خیس ، اس لئے کہ ان آیات سے بیلے کہیں قرآن کا لفظ نہیں
آیا۔ یہ آیات سورہ نخم کی تیسری اور چینی آئیں ہی اوردوسری آیات
یہ ہیں۔

وَالنَّجُمِ إِذَاهَوٰى مَاضَلَّ مُلِهِ كَنْمَجِ وَهُ عُوب بونَ وَالنَّجُمِ إِذَاهَوٰى مَاضَلَّ مُلِهِ مَا عَوْى مَاضَلُ مُلَمِ العَامِ العَلَمُ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَلَمُ العَامِ العَامِ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمِ العَلَمُ الْعَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ

ہواتہ بمکا۔

رم المرا المرات المرات

ہوتا۔

اسى نُطَقِ رسول كى طرف اشاره كرتے ہوئے آگے فرمایا۔ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیُ تَیُوْجیٰ ۞ وه اور کچینسی ہوتا مگردی جو جمجی جاتىہے۔

يعنى نطق رسول دى ساور كينس ، أتى واضح بات وسليم درا

بری زیادتی ہے۔

دوسراشبداوراس کا زالے دوسراشبداس برید دادد ہوتا ہے کہ اگر رسول کی ہربات دی ہے تو بھیری که جائے کا کدرسول تے جوبات کی ده دی تقی حالاتک گفتگوی ہرتسم کی باتیں ہواکرتی ہیں ادر ہربات کا دی ہونا قرین قیاس نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب خودرسول الدصلی الدعلیہ وسلم قرین قیاس نہیں ہے۔ اس شبہ کا جواب خودرسول الدصلی الدعلیہ وسلم

نے دیلہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

اَنْتُهُ اَعْلَمُ بِأَمُورِ دُنْيَاكُمْ تَمَ الْبِينَ دُنلِكَ مَعَا الْمُتَ وَوْدِ كِابْرَ إِنْهَا اَنَا بُشَحُ مُ الْنَصْرُولِ الْمُعَامِدِين إِلَيْ مُعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ع

إِذَا اَ مَرْمَكُمْ بِشَنَى مِنْ فِي يَنْ كُونُ اِيك انسان مول ليكن جب مين فَخُذُ قَابِهِ- (مَيْحِ مَسلم كتاب وين كِيسَعلق كوئى هم دول تواكى فضائل النبى صلى الشرعليه وستم) تعيل كياكروم

اس مدیث سے معلوم ہواکہ دینی معاطلت بیں آپ کی حیثیت بشر کی سی نہیں ہے۔ آپ رسول کی حیثیت سے امت کو خطاب کرتے ہیں اور جو مبی دینی حکم آپ دیتے ہیں وہ وقی ہوتا ہے۔

مزيد توفيح كے لئے ايك مديث اور الاحظه قرطينے وسول الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدملى الدمل الدملى الدملى الدملى الدرملا في الدرملات الدرملات الدرمان كے متعلق الداك الدرمان كے متعلق الداك الدرمان كے متعلق

كيسلنطين كوني بات كمون تومير

دِيْنِكُمُ فَخُذُ وابِهِ وَإِذَا كُنَّ إِتَكُولَ وَاسْ وَيُرْلِيكُه حَدَّ ثُنَّكُمْ مِنْ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّهَا (يَضِ الكِنْعِيلَ كِياكُو) اورجب آ فَا بَشَرُ (مَحِحَ ابن حبان على فع بن تمس تما المع د نيوى معاطات بن فديع جزرادل صلا)

میں ایک انسال ہی ہوں۔

فلاصم العاديث بالاسيربات ثابت موكئ كدين معاطات ينج كي آب بولت مع ده دی بوتی می د دنیوی معاطات اس سفاری مع

دليل ٢٥ | الدتط افرما أب-

مَنْ يَطِحِ الرَّسُولَ فَقَدُ الْمَاعَ جَسِفِ وسُول كَى الطاعت كَي أس نے یعیناً اللہ کی اطاعت کی۔ الله ونساء ١٨

رسول کے احکام کی اطاعت دراصل اٹنگی اطاعت ہے۔ گواڑو كتام احكام درحقيقت المرتعالى كاحكام بيروول كماحكام على ہیں جو ران کالفاظیں آیے دے اور وہ احکام می بی جو ران کے احكام كعلاده آي في الدرك كالذكرة اطاديث ين عاوجب احادیث کے احکام بھی اللہ تعالیٰ کے احکام بی توسوائے اس کے اور کیا كما عاسكما بعكدوه احكام مى من جانب الندنازل شده بي عرض يك امارثوى بن-

مریث کے دی ہونے کا شوت احادیث احاديث سے أكراس بات كانبوت ديا جائے كدرسول النرصلي الدي وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ مجی وجی آیا کرتی متی تو بلامبالغہ ایک صنحیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ لمذامشتے نمونہ از خروار سے چندا حاد میث پراکت فار کیاجا تا ہے۔

دليل ٢٧٠ إرسول الشرسلى الشرعليدوستم فرات بي-

میتجمر عبارت قلعرة فی مجتر "قرآن مین نیس سے لنذا تابت ہواکہ دبنی احکام قرآن کے علادہ مجی نازل ہواکرتے تھے۔

وليل يهم إن ايك خص رسول التدهلي الله عليه وسلم كي مدت

یں حاصر ہوا اوراس طرح کہا۔

رسول الترصلي الترعليه وستم في فرطايا -

النُّدكي قسم إل -

اَ نُشُدُكُ فِي اللَّهِ أَ مِنْهُ أَمْرُكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَمْدُهُ أَمْرُكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي الصَّلُوتِ الْخُهُسُ مِول كَيَا النَّهِ فَا يَكُومُم ديابِ فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ كُم مِ دن اوردات ين يأج نازي

ٱللَّهُمُّ لَعَمُ

يرهاكرس -

آم تےجاب دیا۔ اَللَّهُمَّ نَعَمُ (صحيح بخارى) النُّدكي قسم إل -ياع وقت كى نازون كاذكر قرآن مين كمين نمين لمذاية حكم آب كو قرآن کے علادہ کسی اور ذرایعہ سے دیا گیا اور وہ ذرایعہ صدیث ہے۔ لینی

منكرين مديث كيسريراه كااعتراض إينظام بهكرة وأن ريماك مختصرى كماب سيع وحضور كى تنيس سالم نبوت كى زند كى بس جزءاً جزءاً نازل بوتارباراس سے دامنے ہے کہ نبی اکرم پر بروقت وی نازل نسیں مواكرتى متى يخود روايات بتاتى بين كرجب دى نازل بواكرتى متى تواس وت حصنورىيايك خاص كيفيت طارى بواكرتى كقى -جودى حتم بون كے بعد باقنيس راكرتي عي دراج سناس رسول ماك)

جواب اقسرآن مجيرك ايك مختصرى كتاب مونے سے بهكالالام آ تاہے کہ قرآن کے علاوہ وی نہیں آیا کرتی تھی۔ یے عجیب وغریب دلیل ہے

كهكيونكه قرآن جزءاً جزءاً نازل مواسع لمذاحديث نازل نبيس موتى -٢ - موسى عليه التلام سے كوه طور يرجب الله تعالى باتيں ہوا كرتى تقيس توكياموسى عليه السلام يركونى خاص كيفيت طارى بواكرتى تقي كياوى كى مرت ايك بى قىم سے كرجب مك اس كا تبوت نه بوء عديث دى نىيى موگى - دى كى كى قىنىيى بى جوسور ، شورى كے حوالے سے يسلے بان اوجي المن الموسكة المع كر حديث ان المسكسي اورقهم كي وي کے ذریعہ نازل ہوئی ہواور وہ خاص فسم کی کیفیت آپ پرطاری نہوئی ہو۔ يه صحيح بدے كرسول الله صلى الله عليه وقل ميم وقت وى ازل نيس بى متى. يكون كمتا مع كم جوبس كمنشهران وبروقت آب يروى نازل موا كرتى هى، ىكن يرميح ننين كه حديث كزول كودقت وه خاص كيفيت تجى طارى نبيس بوئى - بونى اورمزور بونى حير شاليس طاحظه فرطية رليل ١٠٠

كُنْفَ تَزْى فِيْ رَجُلِ أَحْدَرُهُ آيا وركما المالترك درول آي

إِنَّ يَعْلَىٰ قَالَ لِعُهُوَا رِنِي النَّبِيُّ حَضِرت بِعِلَى فَصَوْت عُرْضِ كُمَا صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم حِيْنَ كَم عِصْبِي التَّرعليروسلم كوايي يُوحِي إلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِينَ والتي وهاي كرجب أب ير صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعُوالَةِ وَى نازل مورى مورى مورى الله الله وَمَعَمُ نَفُوْمِنُ أَصْعَابِهِ مَآءً ﴾ من كرآي جعرانه بي كقاورآب رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ كَاسَاتُ حِنْدَا وَالسِّحْ الكُّخْصَ

اس شخص محمتعلق کیا فرماتے ہیں جس نے عمرہ کا احسرام یا نرھ ركها بهوا ورخوت وكي مهك اس کے جسم سعے آرہی ہو۔ دسول النيصلى الشرعلبيب وسلم آنی نسخه وع موگئی محضرت عرض في لعلى كاطرف اشاره كبار يعيل آئے اس وقت رسول الترصلي اسر عليرو لم يرايك كيرك كاسايه كرديا كيا تقارحفرت بعلى في ايناسركرك كماندردافل كباتوكيا ديجيتين كم آب کاچرہ سرخے اورآگ لیے لمي سانس لے دہے ہیں کھود يراب وه كيفيت دور مركئي اورآب نفرايا عره كمتعلق يوتفيف والاكمال سع؟ وه تخص لا ياكيا آب نے فرما ياجو خوشبو تمارے (جسم) یکی موئی مواس کو تين مرتبه دهووالا يحببه آبار دوا در كير

بعُهْرَةً وَهُوَ مُتَفَيِّمَ خُرِيطِيب فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَاعَةً فَجَاءُ الْوَحِيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعُلَىٰ فَحَآءً يَعُلِمُ وَعَلَا رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَتُلْمُ ثُوبٌ قَدْ ٱظِلَ بِهِ فَادْخَلَرُاسُهُ كَيْمُ دير فالوسس رسم اوروى فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَثُ الْوَجْرِ وَهُوَ كِخِطَّ مُثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَايُنَ الَّذِى سَأَ لَ عَنِ الْعُهُومَةِ فَأَتِى بِرَجُلِ نَعَالَ اغْسِلِ الطِيْبَ الَّذِي بِكَ ثَلْثَ مَرَّاتِ وَانْزِعُ عَنْكَ الجُنَّةَ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كُمَا تَضْنَعُ فِي حَجَّتِكَ ـ (صیح بخاری کتاب الج)

## البنعره بس دې کروجواين تج ميں

يدمئلة وآن يسكيس من لذا أبت بواكرنزول مريث كوقت بحى دېى خاص كيفيت طارى بوتى تتى جونز دل قرآن كدوقت بواكرتى تى -وليل مم

إِنَّ مِمَّا آخًا فُ عَلَيْكُمْ مِنْ مِن الضابوتمارك لم مِن ول لَعُدِي مَا لَعُنْتُمُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَعْرَة كَافُون وكُمَّا بول ،ان يسطيك الدُّ مْيَا وَزِمْيَنَتِهَافَعَالَ رَجُلُ يهِ عِكْمٌ يردنياكى زيب وزينت يَارِسُولَ اللهِ آوَيَا فِي الْخَيْرُ كُورِوالْ حَكُولُ دِعُما يَنْ كُ مِا نَشَرَ فَمَكَتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ اللَّهُ الكَّيْحُم نَوْسَ كِالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... فَوَأَيْنَا رسول إكيافِر مِي رالْ لاتى بدع اَتُّنَهُ يُنْزُلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسحَ ﴿ رِينَ كُمُ رِسُولُ النُّرْسِلِي النَّدِعليبِهِ عَنْهُ الرَّحْضَاءَ فَقَالَ آيْنَ وَلَمْ فَالوشْ الوكْ يَسَدَ السَّائِلُ وَكُأْتُهُ حَمِدَةُ فَقَالَ (يَعِي كَابُ مُنْ مَعَالِمُ الدِي كَاكراب يروى إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ مِانشَرْ وَ الله ورى مع مِرتب البين إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ لِيَحْادر قرايا سائل كمال سع؟ آفُ يُلِعُ إِلَّا أَبِكُلُهُ الْغَضْرَاءِ كُولِكُمْ آبِ خَاسَ وَالْجَابِحَا. يَعِر أكلَتْ حَتَّى إِذَا الْمُتَدَّتْ خَاصِرْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ وَمِيلِ لللَّهِ المُتَدِّرِيلُ وَمِيلِ لللَّهِ اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّهُنَّ فَتَلَطَّتْ ادرب شكربي كي فصل جهاس

وَ مَا لَتُ وَرَبَّعَتُ وَإِنَّ خَذَا لَهَ الْهَ اللَّهِ اللَّ كَمَا فَي عِينَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَيْحُوصَاحِبُ جَانُورِ الكيابياد وواتي مركر الْمُسُلِم مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمُسْكِينَ إلى وه جانور جو كَاس اتى كَمَالَهِ كرجب اس كى كو كھيں بحر ماتى ہيں وَالْيُتِيمُ وَابْنَ السَّبِيلِ ..... وَإِنَّهُ مِنْ يَأْخُذُ لَا بِغَيْرِحَقَّهِ تُورِعِيسٍ كُوالمُ ومِا تَهِ عِير كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَمَكُونُ ليدكرتك ينياب كرتك اوريم معجنيه يدأعكينه يؤم الفيامة كمان تكتاب ادريه التوميمي مبزى معين كتناا جاب دهملم (میح بخاری کماب الزکوة) جواينے ال ميں سے سكين، تيم ور مسافركود تباسع .... اورج خص اس مال کوبنری کے لگا وہ ایسام

که کھاتا ہے اورسیرمنیں ہوتااور یہ ال قيامت كدن اس يركواه بركاد وليل ه فتح كم ك بعدجب رسول الترصلي الترعليدولم في قريش كساتة بطورتاليف فلوب كشفقت كابرتا وكياتوانصاد فاس یں ایک دوسے کما۔

وَرَافَةُ يُعَيِّيُونِهِ

" أَذُ زَكْتُهُ رَعْبَهُ فِي قَرْبَيْهِ أَبِ كُوا يِي لِبَى سِيرَ فِبِتْ بُوكَيْهِ اورايينه خانران والون سي فنفقت كايرتاد كرديين

قَالَ ٱبُوهُ رَبْرَةً وَحَآءَ الْوَحَيُ وَكَانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلِيْنَا فَإِذَا حَآءَ فَلَيْسَ أَحَدُ يَرْفَعُ طَرُفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْقَضِى الُوَحُيُ فَلَمُّا الْقَضَى الْوَحُيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ فَأَدُرَكَتُهُ رَغْبَةٌ فِي خَاجَرُتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ وَ مَمَا تُكُمرُ فَا قُبِلُوُ الِكَيْدِ يَنْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا الرّ الضِّنَّ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ذَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ وَرُسُولَ فَ

ابوبرره كتةبس اسى وقت وحاتى شروع ہوگئی اورجب وحی آتی تھی تو وى كى آمريم سے لوشيدہ شريخ تقى-يس جب وى آتى توسم بىسسے كوئى آپ کی طرف نظر نه کرنا تفایمان ک کہ وی ختم نہ ہوجائے بیں جب حق آنی ختم ہوگئی تورسول الله صلی اللہ يَامَعُشَرَ الْاَنْصَارِقَالُوا لَبَيْكَ عليه والمَمْ فَوْما يلك رُوه انصار عَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْتُهُمُ آمَّنا اللهول في كما لبيك يارسول الله-فرمايا كياتم نے كها تقا كەمجھے ہيٰ يتى قَرْيَتِهِ فَالْمُوْاقَدُكَانِ ذَاكَ قَالَ كَي طِن رَغْبِت بِركَى سِه عِض كما كُلَّا إِنَّ عَنِدُ اللَّهِ وَرَسُولُ لُهُ السَّابِوابِ فرمايا وخردار ، بيل شر کا بنده اوراس کارسول ہوں۔ ہیں الْمَحْيَامَحْيَاكُمْ والْمَهَاتُ فِي اللَّهُ كَاللَّهُ كَالْمُ كَالْمُ اورتهارى طرف بجرت کی ہے میراجیناتمهاراجینا، ا ورمیری موت تمهاری موت سے۔ ديعني ميرامزاجينا تمهارك سأتف ہے)یس وہ روتے ہوئے ایک سامنے آئے اور کہنے سگے ہم نے جو

يُصَدِّقَانِكُوْ وَيَعِدُوانِكُو - كَهِ كَمَا مِعَ وَيُحْسُ السَّاوراس كَ رسول کی حرص اور محبت میں کہاہے۔ رسول التدصلى التدعليه وتتم في فرايا مے شک اللہ اوراس کارسول تمار تصديق كرتله سے اورتمارى معذرت قبول/تلهه\_

(صحیح سلم جلد دوم باب فتح مکر)

تنبيجم ان احاديث سے ظاہر ہوا كہ وہى خاص كيفيت جوقر آنى وى كنزول كروقت بواكرتى عن مديث كنزول كروقت مي بواكرتى عقى-جو إلى ان اهاديث ين بيان موئى بين وه قرآن بين نمين بين - لمزاثابت مواكه عدميت عبى وى اللي سع\_

بىلى مريث ين عره كے دوران خوشبوكى مك آنے كامسله يوجياگيا۔ جواب بي وي آئي كو إقوانين شرعيه كانزول قرآن كے علاوہ جي برتا تھا۔ دوسرى مدميث من ايكتخص في نيك بيتى سے ايك سوال كياس وال كاجواب مجى بزرىجه وحى نازل موار

تنيسرى مدميث مي انصار كے كلے وشكوے كاجواب ي برايي وي نازل ہوا۔

كويا ماديث كي ذريجة قرآنى تشريحات بمي نازل بوتى تمين مكمت کی اتیں بھی نازل ہوتی تھیں اوران کے علاوہ سوالوں کے جوابات، غیب کی خبرس وغیره کھی نازل ہوتی تقیس۔

**خلاصه عن ببرکه صدیا احا دیث بس جواس بان کا قطبی ثبوت متیا کرنی** ہیں کہ حدیث بھی بزریعہ وحی نازل ہوتی تھی۔ شال کے طور برہم نے صرف یانخ کانذکرہ او برکیاہے۔ اگرایسی احادیث کوجمع کیاجائے نوایک ضخیم کتا تنار ہوسکتی ہے۔

## صربت کے وحی ہونے کا نبوت صحابہ کرام سے

وليل اله الحضرت انس كتقيل -

إِنَّ آبًا مَكْرِ دَخِى اللَّهُ عَنْهُ كُتُبَ حضرت الوكررضي التُّرعندني جب لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجُهَهُ الْسِي جُن كَاتِحْصِيلُ الربناكر مِي الَّهِ إلى الْبَحْرَيْنِ.

بِسُمِ الله الرَّحِمْن الرّحِينُم بيم الله الرّحن الرحمي : بيصرفات هٰذِه فَرِنْضَتُ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُوه فرائض بي جورسول الله الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّرعليه وسمَّ فِيسلين برفرض كَ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِغِينَ وَالَّتِي مِن اوراس كَا الله في اين رسول أَمْرَاللَّهُ بِهَارَسُولَهُ فَهَنْ كُومَم دِيا تَفَايِس جس سے اس كے سُلِكُهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا مطابق مانكامِ التَووه دين فَكُيْمُ وُطِهَا وَمَنْ سُرُيلِ فَوُقَهَا فَلاَ يُعُطِ فِي أَرْبَعِ وَعِشُونَ وَوه مُرك يَجِيسِ إِجِبِسِ عَلَيْكُ

ان کویرکتاب تکھ کر دی تھی۔

اورجس سے اس سے زائر مانگا جا مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُو مِنَهَا مِنَ كُمُ اوْسُول بِينَ بِرِيانِ اوْسُول بِلِيكَ اوْسُول بِلِيك بری زکوہ بیں دی جائے وغیرہ وغیرہ

الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ حَمْسِ شَالُاً \_ (صحیح بخاری کتاب الزکاة)

اس مدیث بین زکاة کی ترح کا مفصل بیان باور بیر بری من ہے حصرت ابو کرم کی تحریر کے مطابق بیرسب کچھ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالے کے مطابق مقرد فرما یا تھا۔ کیونکہ ان عام سرحوں کا ذكر قرآن مجيرس نهيس سے، لمذا تابت ہواكہ حضرت الو كرم يعقده ركھتے تفكذ قرآن كے علاوہ مجی رسول النّرصلی اللّه علیہ وسلم کے پاس احکام الی آبا كرية تخطاوركيو كه بيكناب تام صحاب كي موجودگي مين تكفي كئي، مالك السلاميه یں اس برعل ہوتارہا اورکسی صحافی نے اس براعتر اضنیں کیا الدزاتاب مواكه اسعقيده بيتام صحابة متفق عفي كروان مجيد كعلاوه مجي وحي أتى عفی اوراس وی کے دربیہ بیاحکام زکاۃ اللہ تعالے نے ابنے نبی برنا زل فرائے تقع صحابة كرام كحاس منفقة عقيده كخلاف عقبده ركهنا سراسراسلام کے شافی ہے۔

دليل ٥٢ العطاين المتركنفين:-

فَقَالَ عُمَرُ عِجِبْتُ مِمَّا عِجَنْتُ مَمْيِن فَتَنْ مِن مِبْلِأَكُرُون كُوْلِينَ

قُلْتُ لِعُمَرَ بِنِ الْخُطَّابِ لَيْسَ بِي فِحضرت عرض سے بوج المالله عَلَيْكُمُ مُنَاحُ أَنْ تَفْصُرُ وَامِنَ تَعَاكِلُو قَرَانِ مِي فرما نَاسِي كُلَّ تَم الصَّلُولَةِ إِنَّ خِفْتُمُ أَنَّ يَّفُتِنَكُمُ بِرَكُونَ كُناه نهيس أَرَغَ نازيس كَيْ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَقَالُهُ آمِنَ النَّاسُ كروجب تنبيل بيخون الوكه كافر

منه فسأ كن رسول الله صلى النوبالكل امن البحالت فَقَالُ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا حضرت عرض فرما يجس جيرس وصحيح مسلم باب صلاة المسافري) يس في يسول الترصلي الشرعليه وتلم

اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِكَ سَفِرْ عَازِينِ فَصِر كِيرِ لَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ عَنْ ذَ لِكَ سَفِرْ عَازِينِ فَصِر كِيرِ لَا عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّ عَلَيْكُمْ فَا فَنُكُو اصَدَ قُتُهُ . تمين تعب بوالحصي بوالحصي بوالفا، سے بوجھا۔ آب نے فرمایا یہ اللّٰر کا احمان سعجوالتدفيتم يركباب لهذاتم اللدكاحسان كوقبول كرور (بعنى الن كسفرين مج قصركيارد).

امن كى حالت بين فصركر نا بطام زفران مجيد كفلات بعدليك حفرت عرض بغرجون وحرااس تسليم كرتة بي ا درتسيم بي نهيس كرت بكراس خلار فرآن " حدَيث كي تبليغ بهي رية بي اوراس كوهي النه كااحسان مجهت بو التُّرِي طرف سے نازل شرہ سیھنے ہیں۔

بحديث بظاهر قرآن كفلان معلين حقيقتًا ايسانبي فرأن بیں بحالت خوف قصر کی اجازت ہے۔ حدیث بیں بحالت سفرقعر کی اجاز ہے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ احکام ہیں۔ برتضاد کی صورت نہیں ہے۔ وليل عمم احضرت عرض في خطبه بي فرمايا:

ٱلْحُشْلَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ مَن بِس وزنا بول كركبين المتداوزمان آنْ يَقُولُ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِلٌ كَمِ اعْتُ كُولَ كُنْ والله بنرك

کہ اللہ کی قسم ہم اللہ کی کتاب بی جم کا حکم نہیں باتے بیں لوگ اللہ کے نازل کردہ فریصنہ کو چھوٹ کر کم سراہ موحا بین اور بے شک رجم کی سز ا کتاب اللہ بین نابت ہے۔ اس خص کے لئے جو ثنا دی شدہ ہوکر زناکرے۔

اَيةَ الرَّجْعِرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوُا بِحَرْثِ فَرِيْضَا لَهِ آنُزَ لَهَا اللَّهُ وَالرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ ذِنَى إِذَا أُحْصِنَ مَحَى عَلَى مَنْ ذِنِى إِذَا أُحْصِنَ مَحِي عَلَى مَنْ ذِنِى إِذَا أُحْصِنَ المجيع بخارى كتابلها دبين وجيع مسم باب رجم الثيب)

سنگ رکی سزا فرآن مجیدی نہیں ہے بلک بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہے، باینهم حضرت عرض سنگساری منزاکومنتزل من الله مانتے ہیں اور تمام صحابہ اس برخاموش ہیں۔ گویاان کامتفقہ عقیدہ کھاکہ قرآن مجید کے علاوه محى الله كى طرف سے احكام نازل ہوئے ہيں۔ دوسرى بان بہت كه حضرت عرض نے صدیت كونجى كتاب الله كها اورتهام صحابہ نے اس أنفاق كباريس نابت مواكة مام صحابة كرام رجم كى مزاكوت سمحصة عقدادرنه مرف وفتى طورى ملكه قبامت تك كے ليے اس كوحق سيحفنے تقے - ان كاعقيد تفاكه بيرسزاكسي زمانه بين منسوخ نهين بهوسكتي ، كو با تمام صحابه كالمشفق عقده تحاكه حدميث قبامت كك كے لئے حجّت سے ندكه عرف رسول اللہ صلى الترعليه وسلم كى حبات طيبة نك جبياكم منكرين وربث كاخيالسد. خلاصم عرض بركه اس قسم كى سيكر و ايني بي جن سے ثابت من التدليني وحيم عصابة كرام احا ديث كومنزل من التدليني وي محصفه

## اخبارستقبله كي محت سے مدیث كے وحی ہونے كا تبوت

دليل عمم اسول التصلى التعليدوسم فرطايا-

اس بیشین گوئی کاظهور جادی الثانی سوائی هو کوم وا گوابان بینی نے اس آگ کے متعلق (جس کی ابتداء پیاڑ کی آتش فشانی سے ہوئی) جباگانہ کتابیں تحریر کی ہیں بیشیخ صفی الدین مرس مرسہ تُعریٰ کی شما دت موجود ہے کہ جس دوڑ اس آگ کا ظهور حجاز ہیں ہوا ، اسی شب بھریٰ کے بدوؤ سے آگ کی روشی میں اپنے اپنے اونٹوں کو دیکھا اور مشناخت کیا۔ (رحمت للعالین جلد س صفول)

مستقبل می مونے والے واقعات کاعلم کی رسول کو کیسے ہوسکتا ہے؟ یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ رسول الدُصلی اللہ علیہ و تم عالم الغیب تھے۔ المذایہ ماننا بڑر کیا کہ آپ کے پاس زیانہ مستقبل کے متعلق وی آئی تھی۔ دلیل میں اللہ کے اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنْكُمْ سَتَفَتْعُونَ اَرْضَايُذُكُو عنقريب تم ال كلك وقتح كروك ويُنها النَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَيْراً فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرُحِمًا لَوَول سع بعلائى كُرناكيونكمان كو فَإِذَارَاً يَتُمْ رَجُلَيْ بَعْتَتِلانِ (الله تعليل كي دمّه اوررشتك عَلامَةُ مَنْ لَبِيتَ فَاخْرُجُ مِنْها حقوق حاصل ہيں يعرجب تم مصحح مسلم كاب الفضائل) ديجيوكم وتخص ايك ابنائك والمنظ كاب الفضائل) برابرز بن برجه كراب مين تو (ك برابرز بن برجه كراب مين تو (ك ابوذراخ وبال سعيد آنا۔

حضرت ابوذر شنے مصر کوهی دیجھاا وروہاں بود وہا تھی افتیار کی (رَمَةَ للعالمین) اور بہی دیجھا کر رمیجہاور علی لرحیٰ بن شرحبیل اینٹ کے برابر زمین کے سلے جھاکہ رسید ہیں نوبہ وہاں سے جلے آئے رصیح سلم) ۔ کے برابر زمین کے سلے جھاکہ رسید ہیں نوبہ وہاں سے جلے آئے رصیح سلم) ۔ بیمقی وابونعیم کی عربیت میں ملک مصر کا نام صراحت ذکر کیا گیا ہے۔ (رَبَّة للعالمین جلرسوم ص

وليل عط المان سوبرس يمل كيشين كوتى ـ

طرانی ادر ابرنعیم نے ابن مسعود سے دوایت کبلہے کہ نبی الدعلبہ وسلم نے فرایا۔

ا تُرُكُوا التَّدُكُ مَا تَرَكُوكُ مُرُ تَرُول كُون جِيرُ نَا جِبَ لَكُ دَهُم كُو فَا نَهُمُ اَ ذَلُ مَن يَسُلُبُ اُ مَّتِي جَيرِ بِي كِيونكه بِي وه قوم ہے بوسب مُلْكَهُمُ ورجمة المعالمين جلام سيم المحالي ملك ملك مُلْكَهُمُ ورجمة المعالمين جلام بين المنت سے ملک ملک ملك هم ورجمة المعالمين جلام بين المنت سے ملک ملک مين المنت سے ملک مين سے ملک مين المنت سے ملک مين المنت سے ملک مين سے

يه بيشين كوني بھي حرف بحرف بوري مونى ۔

خلاصه ان بیشین گویکوں کاحرف بحرف بورا ہونا اس بات کا کھلا تبوت بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان واقعات کی خبر بدر بعد وحی دی گئی تی ۔ لہذا تا بت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ میں وحی آتی تھی۔

استنم کی بہت می بیشین گوئیاں بی جن میں سے بعض عمدرسالت بی بوری بوئیں اور لبعض عمدرسالت کے بعد بوری ہوئیں بم نے بطور نمونہ صرت چند بیشین کوئیوں کا ذکر کیا ہے ۔

#### حَديث كے وحی ہونے كے بيشار دلائل

ان بے شاردلائل کی موجودگی میں بھی کیا صدیث کے وحی ہونے کا انکار
کیا جا سکتا ہے ؟ دلیل تو ایک ہی کافی ہوتی ہے ، بیکن جب دلائل کا اتنا
انبارلگ جائے تو کی قطعی لیقین ہی نہیں بلکہ اطبینان قلبی بھی حاصل ہو جا تا
ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ صدیث کے دحی ہونے کا عقیدہ سلیمن میں متوانز ہے
اور صدیث کے دحی ہونے کا انکار کرنا گویا تو انز کا انکار کرنا ہے ۔ بھر سونے
برسما گہ یہ ہے کہ صدیث کے وحی ہونے کا نبوت قرآن مجید کی ستورد آیات
سے ملتا ہے اور قرآن مجید کی ہرآیت متوانز ہے ۔ لمنا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ
صدیث کے دحی ہونے کا نبوت متوانز اسے بتوانز نابت ہے ۔ نوائی علی نور ۔ یھل کا انسان لیا صدید من بشآء ۔
علی نور ۔ یھل کی الله لنور و من بشآء ۔

باثروم

صَرِبِ حَجِّت تَشْرَعِيبِ اور ما خزقانون ہے جَت ، دلیل کو کنے ہیں اور حجّت شرعیّہ اس دلیل کو کنتے ہیں جس

کی بنیاد پرشرعی امور تعنی دین معاملات کا فیصلہ کیا حائے۔

شريعت اسلاميه صدا توانين برختمل مع، برنام فوانين قرآن مجيد ا در حدیث نبوی سے نکلتے ہیں، فرآن مجیدا در حدیث نبوی ہی اسلامی فوانین كاسر ختبه بهن دوسر انفظون مين بهكه سكتة بن كه قرآن مجدا ورحديث نبوى ما خذ فانون بن انى ما خدے ابکمسلم اسلامى قوانين كواخد كرتاہے۔

اب مك بم في ب شارد لائل ى نشانه بى كرك ية ابت كياكم صرية دی سے ادر بہ ظاہرے کہ جو جیز دحی ہواس کے جت شرعیہ ہونے میں كسى مسلم كو ذرائعى شبه نبيس بونا جلب تامم مزيراطينان كملئ بم ذيل میں مدیث کے حجت نثر عتبہ ہونے والائل بیان کر رہے ہیں :۔

دليل مل الترتعاط فرماته

يروىمت كرو مركم تفيحت كم ي

التَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ اسْ چِزَى بِيروى كروجو تماك ربّ آوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّاتَذَكَرُونَ ۞ كَيْسِهِ اوراس كَعلاده وليوس كى (اعرات ۳)

#### حاصل کرتے ہو۔

گذر شنه صفحات میں دلائل و برا ہیں سے بہ تابت کیا جا چکا ہے کہ مقر وی ہے ادراللّہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے لہذا آیت بالا کی روسے صدیث کا اتباع فرض ہے ادر صدیث حجّتِ شرعتیہ ہے۔ دلیل ملا اللّٰہ تعالىٰ فرما تہے۔

مَنْ تَيْطِحِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ جَسِنَهِ رَسُولَ كَى اطاعت كَى اسَ فَ اللَّهَ (نَسَاء ۸۰) يقينًا الله مى كى اطاعت كى -

رسول کی اطاعت میں احکام فرآنی بھی شامل ہیں اور دوسرے احکام بھی اور کیونکہ آبت بالا میں احکام قرآنی کی تخصیص نہیں ہے۔ بکہ مطلق آب کے نام احکام کی اطاعت کا حکم ہم کودیا کیا ہے۔ لذا نابت ہواکہ قاد کے احکام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ احادیث کی اطاعت کو یا اللہ کی اطاعت کے احکام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ احادیث کی اطاعت کو یا اللہ کی اطاعت ہے۔ دہذا احادیث حجت منزع بین ہیں۔

دلیل سے اللہ تعالے فرما تاہد: ۔ اِنَّ هُدَی اللهِ هُوَ الْهُدٰی اللّٰہ کی ہدا بیت ہی اصل بیں ہدا بت (لفِرة ۱۲۰) ہے۔

دوسری عبکہ ارشاد باری ہے۔

فَاِمَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدًى فَدَنْ (كَ بَى آدم) جب كبى ميرى طوف تَبِعَ هُدُا يَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمُ سِيمَها كِي إِس بِالبِت آكُونِ تَبِعَ هُدُا يَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمُ سِيمَها كِي إِس بِالبِت آكُونِ وَلاَهُمْ يَحُذَنُونَ وَلاَهُمْ مَا يَعُونُ وَلاَهُمْ مَا يُعَالِي اللّهِ وَلاَهُمْ مَا يَعْلَى اللّهِ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ وَلاَهُ مَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا هُمْ مَا يُعْلِي اللّهِ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلاَهُمْ مَا يُعْلِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

ان كونة خوت موكانه عمم -

كويا الترتعلي مرابت الترتعاكي طرف سے نازل أبوتى بيد،

میکن بربرایت طے کی کماں سے؟ الله تعلیا فرما تاہیں۔

إِنْ تُطِيعُو لَا تَشْتُدُ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْكُرْمُ رَسُولَ كَى الْمُ الْعُتَ كُرُو كَلَّا وَمِرا یاب ہوھاؤگے۔

(نورس۵)

بعنی رسول کی طاعت میں ہدایت ہے اور سے ہدایت وہی ہے جس مے نازل كرف كاالتدنعاك في بني آدم سے وعدہ فرما بائفا ، لمذارسول كے احكام منزل من التدبير - ان كى بيروى بى بى برايت بعدا احاديث کاحکام حجت ہیں۔

دليل مك | الله تعالے فرما تہے۔

يروز كاترجمه "قرآن كى تفير سمار ى زمىد ئ دىفرىدىمارىت القرآن صمه

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَانَنَانَهُ ﴿ رفيامتر 19)

اس آبت کی دوسے فرآن مجید کی تفییرا نشر تعلی کی طرف سے ہی مونی چلسے۔ دوسری حکد الله تنالط فرماتا ہے۔

وَ مَنْ زُلُنا اللَّهِ كُولِتُبَيِّنَ اورهم في آب كلطف ذِكرنا ذل كُولِ ہے تاکہ آپ اِس ذِکر کی جواُن کی طر نازل کیا کیا ہے تنشر کے وتفہران وكور كے سامنے بيان كردى ـ

لِتنَاسِ مَا ثُرِزَلَ إِلَيْهِمُ (نحل ۱۳۲۲) يهلى آيت سے معلوم مواكر تفييرا لله نعلك واف سے ہے، دوسرى آيت معلوم مواكنف رسول المصلى الشرعلية وسلم كرس سري ركايرول تنصلى الشّعلبه ولم كينفبرن جانب الله موكى - لهذا شريجت الهيدكي تفبيرونوسيح بسجو كجيه رسول التدهلي التدعليه وسلم في فرمايا وه منزل من التداور حجت شرعته ہے۔ اگر مرف فرآن مجید کود سجھا ملئے تواسیس نہ "صلاق " کی وضاحت ہے۔نہ" زکوۃ "کی۔نہ قرآن مجیرسے بیمعلوم ہنوا سے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنا كس وفت عزورى ہے۔ يتمام باتيں احاديث سے معلوم ہوتی ہيں ، لهذا احادیث حجت شرعیه میں۔

دنیل <u>ه</u>ا الله تعالے فرما اسے۔

هُوَالَّذِي لَعَثَ فِي الدُّ مِن وه الله على على الدُّ مِن الدُّى الدُّ مِن الدُّ مِن الدُّ مِن الدّ رُسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ النَّي مِن سے، ايك رسول معوث اياته وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ فَرايجوان كوالله كاليات يره كر انكتت والجيكمة وإن كانوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ

> دلبل مل الثرتعاط فرما آہے۔ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ فَ وَنُفْسِهِمْ يَتُلُو اعَلَيْهِمُ الْأَياتِم

سناتا ہے، ان کو ماک کرتا ہے اوران كوكتاب وهكمت كي تعليم ديبام اوراس سے پہلے دہ صریج گراہی میں تھے۔

تحقيق التدنعاط فيمؤمنين يرثرا احان کیاکانی میں سے ایک سول مبعوث فرما ياجوان كيسلف الملد تعليم د تباع اوراس سيبل ده صری گراہی ہیں تھے۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ حِسْطِ وَمَجْلُه اورنعتول كَابِمِ فَ وحكمت في تعليم دينا بها دراسي بين سكها المعجزم نيس جانت تقء

كو (روحاني كندكيون سے) ياك كيد به تنك توعز بزوه يم ههـ

ومُنزكينهم وأيعبم مُ الكِتْبَ كَايات الدن كراب الكازكير وَالْحِكْمُنَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ كَرَابِ اورانبي كَتَابِ وحَمَت كَي لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ (آلعران۱۱۲) **دلیل کے | ا**لٹرتعالے فرما تاہے۔

يَتْكُو اعَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُزَكِّنِكُمْ مَ مُوكُون مِن مُهاى مِن سے ايك سول وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْدَوَالِحِكُمَة عَلَي بَعِيجاجِهُم كُومِاري آيتيس الله وَيُعَلِّمُ كُوْمًا لَمْ تَكُو نُوا تَهِين يَك وصاف كرتا المي اوركتا تَعُلُمُونَ ()

ر لقرة ۱۵۱)

دليل ١٠ الله تعلي فرما ما محكم حضرت ابراميم علبه اسلام اورحفرت اسمعيل علبدائسلام فياسطرح دعاء كي تقى -

رَبَّنَا وَا بُعَتُ فِيهِ مِرْرُسُولاً مِّنْهُمْ لِعِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَتْلُواعَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ يس سايك رسول مبعوث فراجو الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ الْبِين تري آيات يرص كرسلت ال إِنْكَ الْعَزِيْدِ الْحَكِيم نَ كُلَّاب وحكت كَيْعَلِيم د اولان (لقرة ١٢٩) خلاصم دلائل ه تا شكاخلاصه به به واكه رسول التُدصلي الله عليه و لم كاخلاصه به به واكه رسول التُدصلي الله عليه و لم كاخلاصه به به واكه رسول التُدصلي الله عليه و لم كاخلاصه به به واكه رسول التُدعليم الله عليه و المام اللي سنانا و اللي سنانا

۷۔ تزکیدگرنا۔ بینی قلوب کوتمام روحانی گند کیوں سے باک وصاف رنا۔

٣ - كتاب وهكمت كي تعليم دميار

أكررسول الترصلى الترعليه وسلم كاكام صرف احكام وآ بات اللي كا سنانا بى مؤتا توكما جاسكتا كفاكر دسول الترصلي الشرعلير والممحض ايت اصد مع جويمينام دے كر طيا كئے آب كى ذات سے بي كوئى تعلق نيس ليكن التدتعك للنفرسول الترصلي الترعليه وسلم كوهرف قاصدي بناكرنس تصيحا بك مزكى ومعلم بعى بناكر بهيجا . اورجب مزكى ومعلم بناكر بهيجا توكيرآب كى ذات س بحى بهادا تعلق بيدا موكياا وروه اسطرح كه آب بهي امراض روعانى سينتفأ ماصل كرف كاطرلقة بتاتي بي - اور كي كم آب الله تعالى كاون س كليج بوك طبیب دومانی بی بهندآب کا بخویز کرده علاج سی الله کی طرف سے منظور شده ہونالازی ہے۔ اگر آیات الی سے موت قرآن مجیدی مراد ہوت بھی بہ توفرو تابت ہواکہ رو حان امراض کا علاج کھی اللہ کی طرف سے سے بینی جوج باتیں آب نے اس مسلمین الادت آیات کے علادہ بتائی یا انجام دیں وہ منجانب التربس - لنذاجت بس ـ

تبسرافرض منصبى جس كى يحيل سے لئے رسول الدصلى الله عليه وسلم كى

بعثت سوئى، وأعليم كتاب وحكمت سے اكر سم يو بي فرض كريس (حبياكمنكرين مربث كاخيال سے ككتاب اور حكمت سے مرت قرآن مجيدمراد سے نب مجى بربان ظام مع كرسول التصلى الترعليه وسلم، التُدكى طوت سے بمارے حتم ہیں، آب ہیں قرآن مجید کی تعلیم دینے ہیں، کینی مرٹ سنانے ہی نہیں مجاتے بھی ہیں، نشری ادر وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کام حرف سناناہی مِوتَا نو " يَتُلُو اعَلَيْهِ مِذَا يُتِهِ" كافي تقاليك منك ما تقايك كالم بهمنصب بهى كآب عليم دي تعليم ديقة وقت معلم كوبهت بانول كى تشرىح كرنى يرقى بعد أكروه تشريح مذكر ي توكير مرف سنان والابوا، اسے قاری تو کہ سکتے ہیں معلم نہیں کہ سکتے سکن آیات بالاکتی ہی کآب معتمين اوريجي ظاهر سے كداكر معلم الله كى طوف سے ہو نواس كى نشرى كوي الله كى طرف سے اننا يراكا - الله تعالى ابنے كلام كى علط تشريح برخاموش نهيس ره سكتا، لهذابيتهام تشريجات وعملى تفصيلان جوا حادبيت ميسيالي جاتی ہی من جانب اللہ ہی، لمذا حدیث مجت مشرعتیہ سے۔ دليل ٩ منكرين مديث مركز آلمت كي تشريح كوججت ملنة بي - انبيل س بات يرعوركرنا جلهي كمركز لمت انسانول كالمنتخب كرده بوتاب اورسول الترتعلي كامنتخب كرده - بيكتنى عجيب بان سعكم التركمنتخب كرده كى بات نوحجت نه موادر انسانوس كفنتخب كرده كى بات حجت مور حالا كانسانون كامنتخب كرده اكركوني غلطى كريانواس كى اصلاح كى كوئى ليقينى وقطعى صورينيس سكن التدتعاك كامنتخب كرده أكركوني غلطى كست توفوراً وى كذر لجهال كى

یقینی فطعی اصلاح ہوسکتی ہے۔ اوراس کی دونین شالیں مجملی ہیں۔ الغرض رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی تشریح برالترکی مہرتصدلی شبت ہے لمذا حدیث حجت ہے۔

وليل في التصلى الدعليه وهم جب رسول بنائے كفاورية آيات نازل ہوئتی ۔

١- فَحْمَ فَا نُذِرُ - (مرتر ٢) المعواورلوكون كودراؤ -

٢- وَٱنْدُرْ عَشِيْرَتَكُ السِينَ رَحْدُ وَاوْر

الْآفْرَبِيْنَ ﴿ رَشْعَرَاءُ ٢١٣)

توآی نے اپنی قوم کوخطاب کبا۔ اس خطاب بیں سب سے اہم بات جس کی بنیا دیر آب نے وعظ ونصیحت کی دہ بی تھی کہ آپ نے فر ما با : " بیں اللہ کا دسول موں اور بہ قرآن اللہ کی کتاب ہے " قوم خزرج کے چند لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا۔

آنارَسُولُ اللهِ بَعَنَّنِیْ إِلَی الْعِبَادِ یعنی بی اللّٰدکارسول ہوں ، اس نے اندر سُولُ اللهِ بَعَنَیْ اِلّٰ الْعِبَادِ یعنی بی اللّٰدکارسول ہوں ، اس نے اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ کِتَا بُا ثُمَّ وَ تَلاَ عَلَیْ کِتَا بُا فَی کِتَا بُا فَی کِتَا بُلُولُ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللہ کا مندا حمد بوغ الله الله الله کا مندا حمد بوغ الله الله کا فرکیا اور انہیں قرآن سنایا۔ جزر ۲۰ طالیا

کوبارسول الترصلی الدعلیه و الم کر کشف سے بمیں معلوم ہواکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ابسوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ دسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم ک

بہ حدیث کہ" قرآن اللہ کی کتاب ہے " حجّت ہے مانہیں ؟ اگر حجّت نہیں تو مير قرآن مجى حجّت نهين اوراكر حجّت مع نو مير ثابت مواكه ا هاد بي حجّت شرعتين اوريكة فرآن برايان للف كادارومداراها ديث برسه - من كويبط حجت ما نناير المائية الرحديث يرايان نبين نوقرآن يرتعي ايان نبين. دليل الما كبارسول الترصلي الله عليه وسلم اجتها دكرت عفي اكر شير كن تے نویرسراسرلخوے کہ بعدیس آنے والے نواجتہا دے اہل ہوں اوراللہ کا منتخب كرده مركز ملت اجتها د كاابل نه بو-اگر به كها حائے كه ان كواجنها د كى صرورت ہی منیں منی ، اس لئے کہ رحکم وی کے ذریع معلوم ہوجا ا مفاتو پھر براس بات كى كھلىشمادت بى كەتب كالبرفيد لدادر حكم وى سرتا كفادلال كحجت مونيس كونى سنبهيل يني حديث حجت شرعيه بعد أكربه كهاحات كهآب اجتهاد كرن تقنوسوال بيب كروه اجتهاد واجب التعيل تقايانهي اكرواجب التعيل تفانو كهزنابت بهواكه حديث واجب انتعمیل سے ۔ اگر بیر کہا جلئے کہ وہ اجتہا دآب کی امارے میں واجب التعمیل مقا، بعدس خین نواس کے برمعنے ہوئے کہ برحنیبت امیر کے نوآب اجتهاد کرسکتے تنفے اوروہ اجتہاد واجب انتعیل تھالیکن بیٹنیپیت نبی کے آب اجتهاد منبس كركت عفى التيجدية فكالكدامارت كا درجدرسالت سي فضل مواكيونكه ابرك بات توواجب التعبيل موتى ادررسول كم بات داجب التعيل نهيس ہوئی۔ا جنہادا وراستنباط کا نعلق ا مارت سے تو ہوںیکن نبتوت سے نہ ہوریہ بات کتنی مضحکہ خزہے۔

اگریسیم کرایا جائے کہ مرکز ملت کا اجتماد حجت ہے تو کھر ہے بات
تعلیم کرنی ہوگی کہ قرآن کے علاوہ ایک اور جیز کو حجت مانا کیا ہے۔
معنی یہ ہوئے کہ هرف قرآن کا فی نیس ۔ حالانکہ اللہ تعلیا فرما تا ہے ۔

﴿ تَنْبِعُوْا مِنَا أُنُولَ اِلَيْكُورُ مِنَ اس جیز کا اتباع کر دجو تممالے ربّ
وَ تَنِبِکُدُ وَلَا تَنَتَبِعُوا مِنْ دُونِ ہِ کی طرف سے تماری طرف نازل کی کی وقیدی کی دراس سے علاوہ ولیوں کی برو اوراس سے علاوہ ولیوں کی برو اوراس سے علاوہ ولیوں کی برو

ا بت بالای دوسے نومرکز ملت کی بات مجتنب سی مونی جاہتے اس لئے كسوائ منتزل من الشرك برجيز كااتباع حرام كرديا كياب -اب اكرمركز مّنتكى بات جحت نه موتواحكام وآن كى تشريكيس موكى -اس الجي كا مرن ابك بى علاج بدك مرون مركزا ول كاجتمادات كونسليم كيا حات ،كيوكم اس سے اجتهاد کا منزل من الله مونا یا منجانب الله حجت مونا برصورت مکن ہے، کیونکہ وہ صاحب وجی ہے اوراس کے اجتنادیمل برا ہوناگو با بنشائے اللي يتعيل ها - اگرده اجتها د منشائے اللي كے مطابق مرموناتو الله تعالى كبي اس برخاموش نه رستنا، اس كي اصلاح كردي ماتي ـ الغرض عدسي حجت شرعيه سے اوراس بي كوئي مشبه نبيں۔ وليل الترتعك فراتب -قُلْ آرَءَ بَيْمَرُ مَّا تَدُعُونَ مِنْ لِي الدرسول ان سے يو ميوكر من كو دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَا خَلَقُوا عَم اللَّه كَعلاده لِكَارْتُ مِن الله

مِنَ الْاَرْضِ آمْ مَهُمُ شِرُكُ فِي الشَّمُونِ إِيْنُونِي بِكُلْبٍ مِنْ قَبُلِ هَٰذَ آاوُ آثُرُ يَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُهُمُ طَدِقِينَ (احقان ٣) (احقان ٣)

نزبین کی اشیاء بی سے کونسی چیز بنائی ہے یا آسانوں کے بیدا کرنے بی ان کی کئی قسم کی شرکت ہے ؟ اگرتم سیج ہونو (اس کے نبوت میں) کس کتاب سے پہلے کی کوئی کناب ہے آؤ یا کوئی علمی انز ہی مین کرو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کناب اللہ کے علاوہ بھی کوئی جبر حجبت ہوگئی ہے اور وہ آ تا والم میں جو ججب ہیں۔ آبت میں آ نار سے مراد آ تا والبیار ہی ہوسکتے ہیں، اس لئے کہ نبی کے علاوہ کسی دوسر سے کی بات کا صبحے ہونا یقینی نہیں اور اگریم یہ فرض بھی کرلیں کہ دوسروں کے علی آ تا رہی جبت ہیں نو بھر یہ اور کھی زیادہ صروری ہوگا کہ انبیار کے آ تا رکو جبت مانا جائے۔
انتہاہ اخبر انبیار کے آثار اس لئے جبت نہیں ہوسکتے کہ ان کو دی گی تا یک حاصل نہیں ہوت ، لہذا وہ متزل من اللہ کی تعرفیت بین نہیں آتے۔ برضلان من اللہ وہ متزل من اللہ کی تعرفیت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار می آئی۔ من اللہ دیس شار ہوتے ہیں اور اس لئے وہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار من اللہ وہ می اندر اس لئے وہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار من اللہ وہ من اللہ میں شار ہوتے ہیں اور اس لئے وہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار من اللہ میں شار ہوتے ہیں اور اس لئے وہی جبت ہوسکتے ہیں نہ کہ غیر انبیار

آیت بالاست ابن مواکه آنارِ انبیار بعنی اهادیث نبویه حجّت ہیں اور صرف ان انبیار کی زندگی ہی میں حجّت نبیں بلکہ آن کی وفات کے بعد بھی حجّت ہیں۔

تهادی کیارائے ہے؟ (بیٹےنے) کسا اس کی تعمیل کھیئے ، آپ انشاء النّر مجھےصارین میں سے باتیں گے یکھیز ان دونوں نے حکم کی تعبیل کی اور کرائیم <u>نے میٹے</u> کو بیشیانی سے مل نشاد ہا۔

دليل سال الشرتعال فراتا به كرا براميم عليه التسلام في كها -يُبَنَّى إِنَّ آرَى فِي الْمُنَّامِ آنَّيْ لِيرِي بِيغِ بِي نَخُوابِ بِي كِمِا آذُ مُحُكَ فَانْتُطُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ بِهِ كُمِي تَمين ذَكَ كُرُم المول-بتاوُ كَا بَتِ انْعَلْ مَا تُؤُ مَرُسَيِّكُ إِنَّ إنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّارِينَ ﴿ لَا آبَاجِان ، آبِ كُوجُومُكُم دِيالِكِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّارِينَ فَلَمَّا اسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ رصقت ۱۰۲ (۱۰۳۰)

ابراسيم عليات لام نے ابنے واب كو حكم اللي مجھا حكم كے الفاظ نہيں تھے ملكه ابك على نفته كفاجوخواب بين دكها ياكبا لهذا به فبطعًا ناممكن بير حكم كتاب اللى ميں موجود مهو ، كبونكركتاب اللى ميں موجود م<u>وسف كے لئے</u> الفاظ خرور كى البركى اورفر مايا " أسلماً "ان دونول في علم كانعبل كى - آيت سي ثابت مواكر بنى كوخواب بين معى احكام اللي ينجيخ بي اوراسيان كي تعيل كرتى موتى به براحكام كناب اللي مي ميس بون كير بحي حبّ بوتي مي لمناهرب جين مونے بي كياشبريا۔ دلیل مما منکرین مربی کے زدیک مرکز ملت کی تشریح جت ہے!س سلسلمین دوصورتی مارےسامنے آنی ہیں :-

(۱) مرکز ملت صاحب دی موتاب لنذاس کی تشریح وی ب، لسدا حجت ہے۔

(۲) مركز ملت كى تشريج وى نبيس كير بحى حجت ہے۔ بهلی صورت قطعًاصیج نهیں - رہی دوسری صورت تو وہ مجی عیج نهیں ال که جب اسکی تشریح وحی نهیں تو وہ" مَا اَنْهَزَلَ اللّٰہ" میں دخل نہیں اور ججیز ما انزل الشرمي و اهل نيس اس كا اتباع سورة اعراف كي آيت من اورسورة شور کی آیت الا کی روسے وام اور شرک ہے ۔لسذا تابت ہوا کمركز ملت كانترى جتنبي سين بامسلم المكرة أن مجيد كنشري ناكزير الااسك بغیرقرآنی آیات برعل نامکن سے داس کی شالیں آگے آرہی ہیں) المذاکوئی تشریح ابسی ہونی چاہئے جو وی سے ماخوذہو، جو اللہ نے نازل فرمانی ہوناکاس نشریح کے مانے سے توجید فائم رہے اور تنرک کا ارتباب نہ ہوا وراس کی حرف ایک بى صورت بعدوه بركم اس نشرى كوتسليم كبا جائة جورسول الترصلي الشرعلير وستم سے منسوب سے کیونکہ جونشریج وہ کریں گے اس کو وحی تسلیم کرنا صرف قرین قياس بى نهيس ملكة نقا ضائے ايان بھى ہے۔ ہما دا ايمان ہے كروسول الشرصلي الترعليه وسلم صاحب وحى بي لمذاآب ك تشريح وحى كة ابعها وراكل صیح ہے۔ اگرابیانہ ہونو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط تشریج برخامون سے، روزاول بی سے دین کی غلط ترجانی ہوا ورالٹر تعالے دیکھتارہےادر

اله يهآيت صفيه م يرملاحظ فراتي -

اس کی اصلاح نہ فرمائے۔ الحاصل حدیث بخت ہے۔ دلیل مالے سوال: کہ کیا قرآن مجید خود مکتفی ہے؟

جواب: - قرآن بجیدکو سمجھنے کے لئے دخت کی مزورت بیش آئی ہے اور جونشر کے ومعانی اس بی رہے ہوتے ہیں وہ جبت کی کئے جاتے ہیں اور لجیر اس کے جارہ نہیں ۔ لہذا فرآن کے علادہ ایک اور چیز کو جبت سمجھا کیا ۔ جب بہ دخت جبت ہے اور خیز کو حبت سمجھا کیا ۔ جب بہ دخت جبت ہے نوفرآن مجید کی وہ گفت جبت کیوں نہیں جو اس کے لغوی معنی نماقی ہے ۔ اور بیا مرستم ہے کہ اصطلاحی معنوں کی موجود نمیں بلکہ اصطلاحی معنوں کی موجود بیں بلکہ اصطلاحی معنی نباتی ہے ۔ اور بیا مرستم ہے کہ اصطلاحی معنوں کی موجود بیں بیں لغوی معنی تبلیم نہیں کئے جاتے ، لہذا قرآن مجید کے معانی کے لئے اسطلاحی لغت ربعے ۔ (بعنی موریث) ہی جبت ہے ۔

ولیل ال افت کے اکثر مولفین غیرمنند ہوتے ہیں، بعض مجمول ہوتے ہیں اور بعض غیر مولئی ہوتے ہیں اور بعض غیر مراز ال کے تکھے ہوئے معانی کو بجت مانا جائے اور صریت کو بجت نہ مانا جائے جس کے مرقبین مستند ہوں ' تقتر ہوں ، معروف ہوں ، متدین اور مسلم ہوں ۔ بہسی طرح بھی قرین افساف نہیں۔ امذا حدیث کے جت ہوئے بیں کوئی سند بہنیں۔

ولیل با مرافین بعن جومعان نقل کرتے ہیں وہ کھی متند نہیں ہوئے۔
وہ مجمول راویوں سے ان معانی کونفل کرتے ہیں ، سنی سنائی یا بیس ہوتی ہیں
جن کو وہ مندرے کر ویہ بیتے ہیں ، بعض مرنیہ جو غلط معنی مشہور ہوجائے
ہیں وہ بھی نقل کر دیتے ہیں اور وہ بھی اس کے لغوی معنوں ہیں شمار ہونے گئے
ہیں۔ برخلاف اس کے احادیث سب باسند ہوتی ہیں۔ راوی بھی مشہور و

معرون بلکه ائمه دین ہوتے ہیں ، مجمول دا ویوں کی دوایت کے منیں کا بات سی منی سناتی احادیث کو ستند نئیں مانا جاتا بھر با قاعدہ متعدد فنون (جن کی نقداد سنو کے لگ مجلک ہے) سے ان کو پر کھاجا ناہے لہذا با قاعدہ ، مستند اور معیادی افت کو سیم نہ کیا جائے اور فغیر معیادی ، غیر ستند لغت کو سیم اور معیادی ، غیر ستند لغت کو سیم کرنا منکرین حدیث کے نزدیک صحیح ہے اور وہ جت ہے منا اور می زیاد وہ بی خوب اور وہ جت ہے اور وہ جت ہے وہ بی اور می زیاد کرنا اور می زیاد کو بی اور مین دیا گائے کے دار اور می زیاد کو بی دیا ہے کہ دیا ہے کہ کرنا اور می زیاد کو بی دیا ہے کہ کرنا اور می زیاد کو بی دیا ہے کہ کرنا اور می زیاد کو بی دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر بی کے دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر بی کے دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر بی کے دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر بی کے دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر بی کے دیا ہے کہ کرنا ور می زیاد کر دیا ہے کہ کرنا ور می دیا ہے کہ کر دیا ہو کر دیا ہے کہ کر دیا ہو کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہے کہ کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کر کر دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہے کہ کر دیا ہو کر دیا ہو کر دیا ہو کہ کر دیا ہو کر دیا

دلیکی ۱۸ الغت زماند کے ساتھ برلتی رہتی ہے، لہذاکس لغت کو حجت سمجھاجائے ؟ شلا پہلے عیش کے معنی زندگی گزار نے کے تقے اوراب اس کے معنی روئی کے لئے جاتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا مطلب ایسی برلتی ہوئائت سے کرنا قرین ایمان نہیں ملکہ اس لغت سے کرنا قرین ایمان نہیں ملکہ اس لغت سے کرنا قرین ایمان نہیں ملکہ اس لغت سے کرنا چاہیئے جو غیر منتبر ل ہے لینی حریث۔

دلیل ما الفاظ کے معنی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم ریاضی وسائنس وغیرہ علوم کے فتی الفاظ کے معنی لغت میں الاش کریں تو ہمیں بڑی ما ایسی ہوگ اور ہم ان الفاظ کی حقیقت کو نہ پاسکیں سے ان الفاظ کی اصل حقیقت اور اصلی تعربیت ان انفاظ کی اسان الفاظ کے ان الفاظ کے اسان الفاظ کے اسان الفاظ کے اور ان ہی سے اور ان ہی سے ان الفاظ کے عربی میں آسکتے ہیں ۔ فتر بعیت المیتہ کی مجی ایک اصطلاح ہے اور وہ اصطلاح ہی حجیت ہے نہ کہ لغت ، لہذا قرآن حکیم کے دہی معنی لئے جائنگ اور وہ اصطلاح ہی حجیت ہے نہ کہ لغت ، لہذا قرآن حکیم کے دہی معنی لئے جائنگے

م إشتراء إلى يحينا ماخرينا .

م رين \* فرانرداري كرتايا تا فراني كرتا

سُولِيٌّ \* آقىلياغلام-

دلیل ۲۲ ما فراق کاسترباب مار قرآن مجد کون معنی معنین منعین منابع من منابع من منابع من منابع منا

ایک عظیم تقرقہ بھیل جائے گا۔ اُکمت فرقون میں تقیم ہوجائے گی جدیا کو ملا تقلیم تقرقہ بھی ہوجائے گی جدیا کو ملا تقلید (جوان کا رصورت کی ایک خفی صورت ہے) کی وجہ سے ہوجکا ہے۔ اس خود بندی کو دو کئے کا اگر کوئی ذریعہ ہوسکتا ہے تو دہ صدیت ہے، لسندا صدرت جسے سے۔

دليل ٢٢٠ الحادويدعات كاسترباب بعض دك نيك نيى سے اور احض اوگ منتی سے قرآن مجید کے ایسے معانی کری گے کہ اللہ کا دن ابني اصلى حالت يرباقي نيس رهي كاله نيك نيتي برعات كا دردازه كحول عي اوربرسى الحادكاراس طرح الحادوبرعات كالكعظيم سيلاب آئے كاجس كا روكمنا دشوارى تسيس تامكن موكا حيساكر علائح ويسندى اورتصوف (جانكا مریث کی تعیان میں کے اعتب و حکامے اس الحادوابداع کے انسراد کے لئے خردری می ترآن مجید کے وقی ایسے معین معنی موس جن کے خلاف کوئی معنی نہ کرسے اور يمعتن حتى بالاتفاق كس كاستم بوسكت بي سوات ولمالندى للرعليرولم كالدا وسول المعلى المتعليه والمركى مات جت معنى صريث جت شرعيه ا ایک شیرا وراس کا زاله مرکوره بالادلائل کایرجاب دیاجاسکتاب كمركز ملت ال تمام باتول كاقيصل كرك كالمذان اختلات بوكان افراق خررعات والحادك في كخاتش موكى م فلة كاستراب فرآني عكوت كركي -اس كاجواب يسي كداكر قرآني حكومت مذبوتو بيركباصورت بوكى؟ قسرآني مكومت صدليك سعدوم بهدكياات ادوارس اقراق والحادكوروكفكا كونى دائى درىيد بحايانسى مزور كقاادر دوحديث بى تقى قرانى حكومت داكى چیز نہیں لمذا وہ اس دردکا مدا وانہیں ہوکتی۔ اس مرض کے لئے
دائی چیسے نہ کہ عارضی۔ بھر یہ کہ قرآئی عکومت کے معدم ہوجا
کے بعد دوبارہ قرآئی حکومت کون سافرتہ قائم کرے گا؟ ہرفرقہ
ابنی ق م کم کہ دہ حکومت کوت سافرتہ قائم کرے گا؟ ہرفرقہ
من مانی کا دروائیوں اورا لحاد کوت رآئی حکومت کے مرکزی تشریکا
من مانی کا دروائیوں اورا لحاد کوت رآئی حکومت کے مرکزی تشریکا
تسرار دیتے ہوئے ناف ذکرنے کی کوشش کرے گا۔ بھر یہ بھی ہوگا
خالم حکومت کا تختہ مشق بن کردہ جائیں۔ اصل اسلام کونیت ونالود
کیا جائے اور نام ہروقت قرآئی حکومت کا لیا جائے۔ لمذا یہ فسر من کراینا کہ قرآئی حکومت اس الحاد اورا حداث کا ستر باب کر سکتی ہے طفال تی سے زیادہ کھی نہیں۔
سے زیادہ کھی نہیں۔

کیریہ بھی ممکن ہے کہ آج کوئی قرآنی حکومت قرآن مجید کی کسی آیت کے کوئی مدنی متعیق کرے این محدی متعیق کرے دو سرے مدنی متعیق کرے اور آئدہ زمانی کوئی قرآئی حکومت اس آیت کے دو سرے معنی متعیق کرے ادر کھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محانی آئیس میں ایک دو سرے کی خدی ہوتے ہی اور دھا یک دو سرے کی خدی ہوتے ہیں اور دھا یک دو سرے کی خدی ہوتے ہیں اور دھا یک دو سرے کی خدی ہوتے ہیں۔

کھریہ می میں ہے کہ ایک ہی زمانہ میں بختلف مالک میں مختلف قسر آن مکومتیں قائم ہوجائیں اور ہر قرآن مکومت این ملک میں قرآن مجیدی آیوں کے ایسے معانی کر رے جدومری مگرفتہ مانے جاتے ہوں ، بلک بعض اوقات اخت اضداد کی دجه سے بالکل متضار معنی ہوں تو بتا بینے ان مختلف ممالک در ختلف ادوار کی قرآنی حکومتوں کے مختلف بلکمتضاد معنوں میں سے کون سے معنی محیح ہوسکتے ہیں۔ ایک ہی قرآنی حکم کی مختلف تعبیری ہوں گی مکس تعبیر کومنشاءِ اللی کے مطابق سمجھا جائیگا؟ ایسے حالات ہیں بیم صرع صادق آئیگا؟

ع: "متٰد پرنشان خواب من اذکرْت تبیراً" ایک فیرسلم کے لئے بیمو فع کتنامض کی خیز ہوگا، بلکہ اس مضحکہ خیزی سے ایک لم مجی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

قلاصمر الغرض مركز ملت یا قرآنی عومت كه برس كی بات نیس كه وه افتراق والحاد كوردك سے داس كانسلاد كا عرف ایک بی ذریعه به كه بس رسول پرمم ایمان لائے بین، جس كاكلم بم پرشصتے بیں سب مل كراس كی تشریح كونسليم كري اور ابنا تحلافات كوختم كردي ، لينے افعام اور خواہشات كواس كا تابع كردي ، ابنا جتماوات ، فرسی دوایات ، خودساخت فقی د تقلیدی کا تابع كردي ، ابنا جتماوات ، فرسی دوایات ، خودساخت فقی د تقلیدی فرابس كوخیر باد كه كرمون ا هادیث كوفر آنی احکام كی تشریح كے احرات كردي المیم كري ۔ جب تک بینسی بوگافتنے بیسلیت د بیں گے اوران كو كھلے بیولئے تابع كاموقع ملم اوران كو كھلے بیولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے بیولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے بیولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كيولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كيولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كيولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كولئے كاموقع ملم اوران كو كھلے كولئے كاموقع ملم اوران كوكھا كے كوران كوكھا كے كوران كوكھا كے كوران كوكھا كے كوران كوكھا كے كھوران كوكھا كوران كوكھا كے كوران كور

دومراشنباوراس كاازالم كما جاتا به كه فرآن ابن تفسر آب كرتا به دورت به مركز ملت كانتري كريا به المعالمات كانتري كريا به المعالم المعال

-

إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيُنَ بِهِ ثَكَ صَلَوْةٍ مُومِنِين بِالْخِلْخِ وَتَتَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ( وَنَسَاء ١٠٣) بِرَفْضَ كُرَدى كُنِّ ہے۔

معلوم نیس یه "صلاة "كیاچزی د قرآن مجید كی دوسری آنیول می همی بر نفظ ملتا ہے۔ مثلاً

اُوُلَّائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِّنْ ان لُوكُوں پران كے دت كی طون سے دُولَا عِلَا مُعَدِّدَ مِنْ ہِمَا ورد مت و درجت و

اس آیت سے معلوم ہواکہ " صلوۃ " رحمت ہی کی تسم کی کوئی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔

دوسرى أيت الاحظ فرمايية:

وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ آبِ ال يُصلَوْة بَعِيجَ يَقِينُاآبِ كَ تَهُمُ (توبر ١٠٣)

اس آبت سے معلوم ہواکہ "صلوۃ" دعاء کی کوئی قتم ہے جوال ترتعلا سے مانگی جائے۔

دوسرى تتال ذكاة كاحكم بعد الثدتعالا فرما تلبعد الثوا الدَّكوٰة وو المنسود الثوا الدَّكوٰة وو

دومری حكداد شاد بارى ب :

فرمائي متى اورزكوة تعبى دى متى اوروه يرمز كادتقه

ليَحْتَى الْمُحَدُ الْكِتَابَ بِقُورَة وَالْمَيْنَاهُ لِلْهِ كَابِ وَمضبوطي سے بَرُ واور الْحُكُمْ صَبِيًّا ۞ وَّحَنَا فَا مِّتُ مَ مَ فَكِين كُو بَيِن اي مِن عُم دے لَهُ نَا وَزَكُوا أَ وَكَانَ لَقِيًّا ﴿ وَإِنْ الْعَادِرِ الْيُ طُونُ مِسْ مُرَى عَطَارِ (مریم ۱۲ ۱۳)

اس ايت بيسم كمال رتعا المن عضرت يي عليه الله كوز كوة دى تقى اب الربيلي آيت مين ذكاة كمعنى شكس كية جايس تودوسرى كمعنى يه بهوس كے كداللہ تعالى حضرت كيئى عليه السلام كوشيكس ديتا عقاا دراكردومرى آيت كومعياد مقرركيا طلية توسيلي آيت كمعني يه مول كركم" يكيركى ديارد" كيونكردوسرى آيت مين زكوة كمعنى يكركى بى كيري اليى صورت ين دكوة بعنى اسلامي شيكس حتم موجلائكا ،بس ياكيزگى اختيار كرناكانى موكا اورب باكل غلطسے۔ نہیلی آیت دوسری کی تشریج کرتی ہے اور مدوسری سلی کی۔ دونوں آيتون مين ذكواة كم يختلف معنى بن - اكراس اصول يركه قرآن اين تشريح آب كرتاب تنه بحد بذكر كم على كيا جائة توبست ذبر دست غلطيال مول كل لنزاليسے نازك موقعوں يرسوائے اس كاوركوئى جارہ نىيس كردونول يوں كے معموم كے لئے مدیث كى طرف دج ع كيا جائے۔ تيسرى شال الموظر فراسية ـ الشرتعليك فرا آبع ـ آتِمُو الصَّاوٰةَ صلوة قائم كرو-

بین دنیادی حیات کامقصدی کھیل تماشہ، وقص دمرود ہے المنظ جہاں یہ کماگیا ہے کہ " اَ تَجِیُواالصَّلوٰۃ "کولے المیاکروتواس کے معنیٰ یہ ہیں کہ کھیل کو د، وقص دمرود کی محفلیں قائم کردکیو تکہ کھیل کو داور تابع ہی ہی کو الدیال نے کے کمی تعمیل صبحے طور ہے ہوسکتی ہے۔

ان تین متا بول سے نابت ہوا کہ یہ اصول ہر حالت ہیں جیجے نہیں کر آن جیدا بی تعلیم نہ اس کے اس اس کے اس کے اس کی ا جیدا بی تفیر آب کرتا ہے، بکلاس اصول کو اگر سوفیصدی جیجے مان لیا جائے تو شدر ترب می کرای بھیل سکتی ہے۔ استدا مریث جیت ہے اور دہی قرآنی معان کا فیصلہ کرے گی۔

بعض آیات کمعنی است

ديل ٢٢ الدتعا الفرالم

اَلْحُجُ الشَّهُوَ مَعْلُوْمَاتُ رَلِقَوْمِهِ) عَ كَجِنَدُ مُعِيْفَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّ

سے جا رجینے ومت والے ہیں۔ یہے

إِنَّ عِذْةً الشَّهُورِعِتْدَ اللهِ الْمَا يَعْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله عَثْرَ شَهْوًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ وَرك السَّلَى كَابِ إِن اللهِ يَوْمَ وَرك السَّلَى كَابِ إِن الله خَلَقَ استَمَا وَالْا رُحْقَ مِنْهَا جَس ول أَسانول الارتبي كويماكيا اَدْنَعَهُ حُرُم وَ وَالنَّالَةِ مِنْ النَّهِيُّ النَّهِيُّم الدين الريب إلى (مينول) ي

مضوطوات

ك اس آيت بي كما الدسم ادفران بجيدي؟ الرسي ادريركر نسي وَيُعِرِ بِرِحِكُ كِنَابِ اللَّهِ كَمِعْنِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِن تركوشي كه جادح مت والمصنے كول سے الى حوالى دوسرى آيول كى دُد سے صوال دقیال حرام ہے۔ ال مسنوں کی وضاحت قراآن مجید سی سی لمنوا مدیث بی ان کی وضاحت کے لئے مرص کے المدا احدیث جست ہے۔ دليل ٢٤ المرتط الزماتاب

وَاذْكُرُ وَاللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُوْمَاتِ أَن الَّامِ سِ جِي كُنْتَى بَادي كُنَّ بَادي كُنَّ بَادي كُنَّ الشرتطية كاذكركياكرو-(لِعَرة ٢٠٣)

وال مجيدس ال ايم كى وضاحت شيس كركون سين ، كن ايام من الدكاذ كرمزود كسي حب كدان ايم كاعلم نه بواس مكم كالعميل ناعكن ہے۔ ان آیم كے علم كے لئے ورث كي فرورت ہے لمقا مرست جت

ہے۔ بسل ۲۷ افترتعالا فرما آہے۔

وَمَذُ كُوُوا اسْمَا للهِ فِي أَيًّا مِر اورجيد مقرّده ونول بي الله كنام مَعْلُوْمَاتِ (ج ۲۸) كاذكركياكري-

ايّام معلومات كا ذكرهي قرآن مجيدين نبيل - ان كي وضاحت كملئة مدیث کی عزورت ہے الد حریث حجت ہے۔

وليل ٢٨ الدتعاك فرماته:

وَمَامِنَّا اللَّالَةُ مَعَامٌ مَّعُكُومٌ واربم بس سي راكب كى جُلْم قرب وَ إِنَّا لَنَحُنُ الصَّاَّ قَوْنَ ۞ اورتحقيق بم صف بانرصغ والعمي-رصافات ۱۲۵ ۱۲۱)

وان مجیدسے معلوم نہیں ہوتاکہ یہ کون کمدر اسے، کن کی جگر مقرر سے، کون صعت بندی کرتے ہیں ؟

دليل ٢٩ الله تعالة فرما تاسيد:

تلك الْجُنَّةُ النِّي نُورِثُ مِنْ السِجِنْت كا دارت م ابن بندول عِبَادِ نَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَ مِنَا لِي سِي صِمْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ مِنْ فَي عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل نَتَنَزَّلُ الاَ بِأَمْرِرُتِكَ ہوتے ادرہم نازل سنیں ہوتے حب بک نیرے دت کا حکم نہ ہو۔

(مریم ۹۳ ، ۹۲)

أيهلي آيت بين منتكلم الله تعاليهم و دوسرى أيت اس كمتصل وافع مدن ب تسلسل عبارت كانقاضا ب كدوسرى آبت كانتكلم مى الله تعالى ہی ہو۔ اس صورت بیں بیلازم آنا ہے کہ نعوذ بالتراللہ تعالے کسی دوسرے کے حکم سے ازل ہوتا ہے اور وسی حقیقی رت ہے سکبن میمفہوم قطعًا غاسلامی

ے۔ لہذا دوسری آیت بین تنگلم کوئی اور ہے نہ کہ اللہ تعلیا۔ لیکن قرآن مجید اس معالمہ بین کوئی صفائی بیش نہیں کڑا۔ صفائی کے لئے صدیث کی ضرورت ہے۔ صدیث ہی سے اس آیت کا شائن نزول معلوم ہوتلہ ہے۔ صدیث ہی سے معلوم ہونلہ ہے کہ بیز فرشنوں کا جواب ہے جوانہوں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس وقت دیا تفاجیکہ آب نے دریا فت فرطیا تفاکنم ہوگ باربار کیوں نہیں آئے۔

بیجرین کلاکه قرآن مجید کے ال مشکل مقامات کی تشریجے کے لئے صوبیث کی بڑی سخت مورت ہے۔ لہذا صربین جمت ہے۔ دلیل مسل الشرتعالی فرما آہے۔ دلیل مسل الشرتعالی فرما آہے۔ وارتمرہ قرآتی ہوا الحکے تی اور الشرتعالی کے لئے بچا ورعمرہ (لفرة ۱۹۱) کو لوراکرو۔ کو لوراکرو۔

قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتا کہ جے کیا چیز ہے اور عمرہ کیا چیز ہے، جے دعرہ بیں کیا فرق ہے۔ جب تک ان چیزوں کی وضاحت نہ ہوا آت برعل نہیں ہوسکتا۔ اس حکم کی وضاحت سے لئے حدیث کی سخت صرورت ہے، لہذا حدیث مجت ہے۔

## بعض آيات ناممكن العليس

وليل الله الله تعليظ فرماتك :

سفردحصر برحالت بي كعبه كى طرف

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجُهَكً اورجهال كبين تم طِع مالسي المسجد شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ وَاللَّهِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ وَاللَّهِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ وَاللَّهِ الْمُعَالَكِينَ القرة ١٥٠)

مندکرو)

بظاهراتيت كامفهوم بإكلتاب كمهروقت برحال بين قبله كى طرفه ہونا چاہیے اور یہ قطعًا نام کن ہے۔ قرآن مجیدسے بنابت نبیں ہوناکہ مكمكس وقت كے لئے ہے، ہال مدیث سے معلوم ہونا ہے كہ بيكم مرف نازعے لیے ہے۔اس نشری کے بعد ہی اس آیت برعل ہوسکتا ہے وریہ ہیں۔ لنامديث كے حجت موفير كما سنبده ماناسے ـ

وليل سس الشرتعك فرماتاها

ادرجب تم خرير و فروخت كر و نوكوه كرلىاكروبه

وَٱشُّبِهِ دُوا إِذَا تَبَا يَعُتُّمُ (لقرة ٢٨٢)

برحكم بعى نامكن العل سع اس كي كرم رو فروخت كوفت اكر شمادت صروری مونو بری مشکل بیش آئے گی اس شکل کا صرف ایک ہی لیے دہ بہ کہ مدیث کی روشنی میں اس رعل کیا جلئے، لدا مدیث حجت ہے۔

#### دليل سس الثرتعاط فرما آب

اِذَاتَدَا يَنُتُمُ مِدِينِ إِلَى آجَلِ جبتم آپس مِن وقت مقرّه تك مُسَتَّى فَاكْتُبُو هُ .... وَاسْتَشْهِدُوْ كَلِي آجَلِ مَن وَض كامعا ملكرونو أسع كم شَمِينَ فَاكْتُبُو هُ .... وَاسْتَشْهِدُوْ كَلِي اللّهِ مِن وَحَم وَاسْتَشْهِدُوْ اللّهِ اللّهِ مِن وَحَم وَكُواه كُلِيا اللّهِ مِن وَحَم وكُواه كُلِيا اللّهِ وَم ٢٨٢) كرو-

آیت بالاسے نابت ہواکہ ہرلین دین کا معا مل کھا جائے اورایساکرنا فرض ہے۔ ابسوال بربیدا ہونا ہے کہ جنددن یا چند گھنٹہ کے لئے کسی نے کسی سے ایک روب یا اس سے کم رقم قرض کی توکیا اسے بھی ضبط بخریر بیلانا عزدری ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس کا بھی کھنا قرض ہے توعمل نامکن ہے۔ لسذا ہم بن سیم کرنا پڑے گاکہ آبت کا کوئی خاص مفہوم ہونا چا ہے جو اسے قابل عل بنادے۔ اس مفہوم کو متعین کرنے سے لئے عدیث ہی کی صرورت ہے لندا من جنت ہے۔

وليل ممس الله تعالا فرما تاب ـ

خُدُ وَ ازِینَ تَکُمْ عِنْدَ کُلِ مَسْجِدِ ہِمْ جِدِک بِیس اپنی زینت لے لیا (اعراف ۳۱)

آین سے نہیں معلوم ہوتا کہ سجد سے بیا مرا دہے بھر بیھی نہیں معلوم ہوتا کہ سجد سے بیا مرا دہے بھر بیھی نہیں معلوم ہوتا کہ ذرینت سے کیا مراد ہے ۔ کیا اس بیس زبورات ، طرّہ ، شیروانی اور قراب وغیرہ بھی شامل ہیں ؟ اگر آیت بالا ہیں " خید و و ا " کے معنی ہیں لوا در سجد کے معنی نہیں لوا در سجد کے معنی نماز کرلیا ہے ایس . . . . د والانکہ بیھی حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے )

کھر این نامکن العل ہے۔ اس کے کہ برنا ذکے وقت کام زیبت کی جیزوں کا بہننا بڑا مشکل کام ہے، اوراس شکل کو دور کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے اوروس شکل کو دور کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے اوروہ یہ کہ حدیث کی رفتنی میں آبیت برعمل کیا جائے ناکہ غیر صروری نکل فات اور تمام السباب زینیت سے آراستہ ہونے کی تکلیف میں خات مل جائے۔

خلاصمر عزض بیکه اس قیم کی بست سی آیات ہیں جن پر بغیر حدیث کے عمل کرنانا ممکن ہے۔ لہذا حدیث جمّت ہے۔

#### وضبع احادبيث

تهمت اوروه مجى دنباكى بهترى اورسب سے زیاده محزم خاتون بركتنی اندوم ناك اور خرمناك حركت محقى بيكن الله تنعالے كواس بير مجى كوئى بهترى نظور تقى جس كى طرف الله تعلى لله في اس آيت بين الشاره فرماكر سلين كعم وغصته كو كلفنط اكر ديا-

ایک اور مگہ انٹر تعلیا کا ارشاد گرامی ہے۔

كرتي بو حالانكه وه تنهايي حق بي ثري ہونی ہے اوراللہ عامتا ہے تمنین حانتے۔

وَعَسَىٰ أَنْ تَكُرُهُوْ اللَّيْئُا قَرَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل خَيْرٌ تَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوالْتَيْنًا كُونالِسَد كرت برمالانكره تماري وَّهُوَ شَا يُلَكُ مُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ عَلَيْ بِين بِهِرْ بِونْ بِعِ اور لعض دفعه لاَتَعْلَمُونَ ۞ (لِقِرة ٢١٦) ايسابجي موتله عكمتم كسى چبركويسند

وضع احادیث سے تابت ہونا ہے کہ صحابہ اور نالبیبن کے دور ہیں میں كوحجت بجهاجانا كفااور جوجيزاس وقت حجت تقى كيرمتوا ترحجت مانى حباتى دبي وه اج حجت کیوں نہ ہوگی۔

غض به كه وضع اها ديث جس برآج مختلف نسم كے طعنے دے جاتے ہیں ہمیں بڑا حزور معلوم ہونا ہے لیکن اس میں بھی ہمارے لئے ایک بہتری ہے، اوروہ بیکهاس کے ذریعی سے بھی فتنہ ان کا رحدیث پرایک کاری حزب بڑتی ہے۔ فلندالجديه

# بابسوم

#### ا طاعت رسول فرض ہے

دليل <u>٣٧</u> الشرتعاط فرما تاسيه\_

مرت صاف صاف بینجا دیناہے رئتماری نافرمانی کا وه ذمهدارسیس،

وَ آطِيْحُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولُ اللَّهُ كَا طَاعِت كروا وررسول كي اطأت فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا كُرُواوراً كُرْتُم ذا طاعت رسول سے الْبَلَاغُ الْمُصِينَى (لْغابن ١١) منه مورد ونوبهار المصرسول كانتسانو

آيت بالاست معلوم بواكه اطاعت رسول صلى الشرعليه وسلم فرض ب لنذا حكم رسول مجتنسے ـ

د لیل می<u>سا</u> انتدنعاطے فرما تاہیے۔

قُلْ أَطِيْعُوا الله وَالرَّسُولَ فَانْ كدوك الله ورسول كاطاعت تَوَتَوُا فَإِنَّ اللَّهُ لاَّ يُحِبُّ كُروكِيراكُروه من مورِّي تو الله الْكَافِدِينَ ﴿ (آلْ عَرَان ٣١) كَافْرُون كُولِسنْ بْنِين كُرْتاء

كوباجو شخص اطاعت رسول صلى التدعلبه وسلم سع ممنه موالساوه كافر ہے، لہذا اطاعتِ رسول صلی الترعلبہ وسلم فرض ہے بعنی حدیث حجت ہے۔ وكبيل مس التدنعاط فرماتا ہے۔

يَوْمَيْنِ يَوَدُ اللَّذِينَ كَفَرُوْاوَعَصُوا فيامت كدن كافراوروه لوك جنبول الرَّسُولَ تَوْتُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ في مدرسول كَي نافران كَي موكى يخواشُ كرس كے كمەانىيىن مىلى ملاكر برابر (نسآء ۲۲)

أببت بالاست معلوم مواكد نجات، اطاعت رسول الترصلي الترعليب وسلم برموفون ہے، لہذا حدیث رسول حجت ہے۔

وليل م الله تعلك فرما تاب-

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَاتَ جَتَحْص الله اوراس كرسول كى لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا الْمُوافِي كِينَ فِيهَا اللهِ مِنْ فِيهَا اللهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهِا للهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهَا لللهِ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَيْهَا اللهِ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَيْهِاللَّهُ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَيْهِا لللهِ مِنْ فَيْهِاللَّهُ مِنْ فَيْهِا لِمُنْ فَيْهِا لِمِنْ فَيْهِا لِللَّهِ مِنْ فَيْهِا لِمِنْ فَيْهِا لِمُنْ فَيْهِا لِمِنْ فِي فَاللَّهُ مِنْ فَيْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلِّلِّي فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ مِنْ فَالْمُعْلِمُ مِنْ آمَدُ ١ ( جن٣٧)

د لبیل فیل الله تعلیا فرما تاہے۔

وَ ٱطِيعُوا اللهَ وَ ٱطِيعُوالرَّسُولَ اورانتُدى اطاعت كرواورسول كي وَاحْذَرُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُ مُوْفَاعُلَمُوا الطاعت كرواور وُدِتْ رَبُو ، كيسر آخَمَاعَلَىٰ دَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُدِينَ ﴿ الْرَحْمِ فَعَمَهُ مُولَا تُوبِهَا لِعُدِسُولِ إِلَّهُ

(مائده ۹۲)

دليل المراه الشرتعاط فرما تاب :

وَآطِيْعُوا اللهُ وَرَسُولَةً إِنْ الرالله الراس كرسول كي اطَّاتُ كُنْ نُكُمْ مُومُ مِنِينَ ﴿ دانفال ۱)

كرد ماطلة-

کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ سے گا۔

ذمة توصاف صاف سينجا ديناس

كرو، أكرتم مؤمن ہو۔

كوبا مؤمن فيف كمه لتة رسول الترصلي التُدعليه وسلم كي اطاعت عزوري ہے لہذا مدیث جت ہے۔

وليل ٢٢ إالله تعاطفرما تاب-

وَآقِيْمُوا الصَّلَوْةُ وَاتُّوا الدَّكُوةَ اورنمازقائم كرو، ذكرة اداكرواور وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُ مِدْ رسول كَى اطاعت كرو تاكم تم يرحم تُرْحَمُونَ ﴿ (نور ۵۱) كياطائے۔

الترتعا لانا إبن فعنل وكرم ك الحاعب وسول صلى الترعليه ولم كوشرط قرار ديا - لهذا حديث حجت ہے۔

بهال بربات بعي ذهن شين كليني جاسية كدالترتعل الخذائ اطاعت كا ذكر منين كيا بكه صرف اطاعت رسول صلى الته عليه وسلم كاذكر كيا- اس محمعنى سوا اس كادركيا بوسكة بي كراطاعت رسول صلى الشعليه وسلم عين اطاعت

دلیل معریم الله تنعاط فرما ناہے۔

قُلُ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَانْ تَو تَوْا فَانَّبَ الروي الرُّم (الطاعبُ ديول سے) منهيرو عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حَيِّلُتُمُ وَإِنْ تَطِيعُولُا تَهْتَدُ وَاوَمَاعَلَى الرَّسُولِ إلاَّ الْبَلاَعُ الْمُبِينُ 🔾 دنورس ۵)

كمدوكه الندكي اطاعت كرفهاور ربول كأطأ تورسول كےفرائض كى ذتردارى رسول ير بعادرتمام فرائض كى ذته دارىم ير بدادرا گرتم اسکی اطاعت کردگے توبیا باب ہوجاؤ کے اور رسول کے ذہب تو

صاف صاف مبنجاد بناسے۔

يَوْهَ نُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّادِ جِل دن ان مَعِنَ آكُبِلُ لِطْبِكَ يَوْهَ نُقَلِّبُ وَجُوْهُهُمْ فِي النَّادِ جِل دن ان مَعِنَ آكُبِلُ لِطْبِي كَا يَقُولُونَ لِلَّذِي اَلَّهُ وَ جَائِسَ كَا تَوْكِبِسَ كَلْمُ اللَّهُ وَ جَائِسَ كَا تَوْكِبِسَ كَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللْعُلِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

فلا صكر عرض به كه القسم كى متعدد آيتين بهي جن بي الله تعاسك في متعدد آيتين بهي جن بي الله تعاسك في رسول كى اطاعت كا حكم ديا مع يبى اطاعت رسول فرض سه ، لمذاحد بنجت مع ديا مع ديا مع مي الماعد بني اطاعت مع ديا مع د

## منكرين مدبب كيشهات

شنبراتول ارسول سے مراد قرآن مجید ہے لہذا قرآن کی اطاعت فرض ہے يه كه رسول الشصلي الشعلب وآله و لم كي -ازاله إقرآن مجيدي كبير مجي قرآن كورسول نبيس كماكيا - برخلاف اس كے رسو الله صلى الله عليه ولم كانام نامى، أسم كراى ذكركر كم متعدد مقامات يرآ ميكو الله كارسول كماكما منظلًا الله تعالى فرما تاسع:-مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ (فقح ٢٩) مَخَدُّ الله كرسولين -وَ مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ (آلَ الراس)) محرُّ رسول بي نوبي -بدارسول سے قرآن مرا دلینا سراسر باطل ہے۔ ستب نافی إرسول سے مُراد مركز ملت ہے۔ لهذا مركز ملّت كى اطأت ازاله إقرآن مجيدس كسي محركز تمت كالفظاستعال نبين موا مدبا مزبه رسول كالفظاستعمال كرناا ورابك مرتبه تعبى مركز ملت كحالفا ظاستعمال ناكزا اس بات کی کھلی دلیل سے کہ رسول سے مرادمرکز ملت برگز نمیں ۔اگر رسول سے مرادم كزملت م توسوال بيدا موتاب كركبول التدتعاك في مرزمت كالفاظ ايكم مرادم كزملت كالفاظ ايكم م بھی ہنعال نرکے بوری دنیائے اسلام کو گرای میں ڈال دیا کیا اللہ تعلا کو مرکز مت كالفاظمعلومنين تفي وآخركيابات عيد وكيون اسكا ذكرنس و منتبه فالت إكبونكه اطاعت رسول كاحكم تمام مؤمنين كودبا جارباس اور

مُومنین میں رسول النّہ صلی اللّہ علیہ وسلم سمی شامل ہیں لہذا رسول النّہ صلی اللّه علیہ وسلم سمی شامل ہیں لہذا رسول کی اطاعت علیہ وسلم محرمی علیہ وسلم محرمی محرمی محرمی محرمی محرمی اللّہ محرمی اللّہ محرمی وہ کوئی اور چیز ہے، دسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرای اس سے مرا دنہیں ہے۔

ارالم اس اعتراض می کوئی علی نکته نمیس به بکه محض تعتقت ہے۔ رسول اگر چینون مون اس مونین سے علی دہ کیا جاتا ہے اس کو عام مؤمنین سے علی دہ کیا جاتا ہے اس کو عام مؤمنین کے ذمرہ میں شامل کر دینا بڑی زیا دتی ہے۔ قرآن مجید میں محک کوئی وضاحت نہیں بلکہ قرآن مجید رسول کو عام مؤمنین سے علی دہ شارکر تا ہے۔ مثلاً ارشا دماری ہے۔

۱- وَبِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عِنَ الله كَلِهِ الْعَرَالِ كَرُولُ وَلِمُ وَلِهِ عَنِ الله كَالِهِ الْعَلِيهِ وَالله وَلِهُ وَلِلْهُ وَلَمِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُلّمُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا الل

۲- اِنَّمَا وَ لِيُنَكُّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ تَمَها لا دوست توالنَّد ہے اوراس کا وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

س- بَا يَنْ عَا النّبِي قُلْ لين بيولين، ابنى بيولين، ابنى بينيول اور لا زُوَا جِكَ وَ بَنَا تِكَ وَنِسَاء مؤمنين كى ورتوں سے كدوكه وه الْكُو مِنْ يَنْ كَا يَكُو رَوْن سے كدوكه وه الْكُو مِنْ يَنْ كَا يُكُو مِنْ يَنْ كَا يُكُو مِنْ كَا يَكُو مِنْ كَا مُنْ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُولُ اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِلْ اللّه وَلَا اللّه وَلِمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِمُ اللّه وَلِمُ اللّهُ وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلّهُو اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اگرمومنین میں رسول بھی شامل ہوتا تو بھیرمؤمنین کی عور نوں کے زمرہ میں اس کی بیوبال بھی داخل ہو جانیں ۔ لیکن اللہ تعاسے نے دسول کی بیولوں کاعلیٰے ہ ذكركيا ورمؤمنين كى بيولون كاعلياده ولهذا تابت بهواكه رسول عام مومسين كزمره يسشال سيس موتا - اس كاعليده بلندوارفع مقامها م- ٱلنَّبِتَّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ نبى، مؤمنين كنزديك ال كاني مانو مِنَ أَنْفُسِهِمْ وَآذُ وَالْجَسِكَ صِن الْفُسِهِمْ وَآذُ وَالْجَسِكَ سِيال أُمَّ هَا تُنْهُمُ (احزاب ٢) مؤمنين كي مايس بير. اس آیت بس معی نبی کومومنین سے علیارہ ذکر کیا گیاہے۔ اگر نبی کومومنین بس شمار کیا جائے تو بھرمطلب یہ ہوگا کہ نبی کی بیویاں نبی کی مائیں ہیں اور شیعنی

سرا سرباطليس ـ

اعنبى مم في السيك لي وه بيوال لَكَ آزُوا حَكَ الْتِي الْيَتِ الْيُتَ الْيُتَ الْيُتَ الْيُتَ الْيُتَ الْيُتَ الْمُؤدَمُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّل ... وَامْرَأُ لَا مُوْمِنَةً إِنْ دُهَاتُ عِنْ الْمُراثُ لَا مُومِنْ عُورت مِي نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ آرَادَ النَّبِيُّ مِلال كردى معجوا يخ نفس كوني ك أَنْ يَسْتَنْكِعُهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ لِي الله الرِّني اس الكاح كے لئے سے نہ كمؤمنين كے لئے۔

۵- يَا يَعْمَا النَّبِيُّ الَّهُ الْمُا مَلَكُنا دُوْنِ الْمُوْ مِبِينِينَ ﴿ وَاحْزَابِ ٥٠) كُرْنَا عِاسِ لِيكِن بِي حَكَم خَالِص آبِ

اس آیت نے باکل واضح کردیا کہ رسول اند صلی التدعلیہ وسلم عام مؤمنین کے زمرہ میں شامل نہیں۔

٧- امن الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ صول اس جير ميا يان لاياجواس إلكيه مِنْ دَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كَارِبْكُ طُون سِياس يرنا ذل بونى اورمومنین کھی۔

(لقرة ٢٨٥)

الغرض مندرجه بالاآيات سع بالبدابرت نابت بهواكه دسول الترصلي الله علبه وسلم كوعام مُومنين كى صعف مين كفراكرنا قرآن مجيد كے خلاف سے، لمذاجهان تومنين كورسول كاطاعت كاحكم دياكيا بعدوبال مؤمنين بيسول شامل نہیں ہے۔رسول متبع دی ہے اور متومنین متبع رسول متومنین کا کام سو كى فرما نبردارى كرنا بعاور وه تعجابى اسسلة جاتا بعكداس كى اطاعت كى جاً، ميساكه الله تعاسط فرما تاسے ـ

کی حاتے۔

وليل ١١٨ إوما أرْسَلْنَا مِنْ مرسول كومرن اس لي تصحيح بي دَّسُولِ اِلَّا بِيُطَاعَ بِازْدِ اللهِ كَاللهِ كَاللهُ كَاللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا طاعت (نسآر ۱۲)

لنذارسول كامنصب مى يرسعكه وه مؤمنين كامطاع بتواسع ـ اور اس منصب كأنقاضا يهد كا طاعت رسول كى جائے ، اور برزمان س كي حاً۔ اگریهمنصب رسول کی زندگی کی مدیک ہوتا نو پھرا طاعت رسول کی فرصنیت عارضى موتى اوراس كے لئے كسى اور قسم كے الفاظ موستے ۔ اللہ تعالے نے تمام مؤمنین پررسول کی اطاعت فرمن کرے یہ تابت کردیاکمؤمن جہال کبیر می ہو،جس زمانہ میں بھی ہواس برا طاعت رسول فرمن سے اور درحقیفت طاعت رسول ہی وہ ذرایہ سے جس سے ورابعہ سے اطاعت الی موتی ہے جو کم مقصد

تخلیق انسانین ہے۔

دليل الترتعاط فرما تاسي ـ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اورضِ فِيرسول كَى اطاعت كَى تَو الله (نسَاء ۸۰) تخفیق اس فے اللّٰدَى اطاعت كے ـ

التدنعاك ابيخ كلام بسسينكرون مقامات بررسول التدصلي الدعلية وتم كى الهميت كانذكره كرتا كم سيكن اس شد ومدا وركثرت سي قرآن مجيد كاذكر نہیں کرتا اور مرکز ملت کا توسرے سے ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہی چیزاس بات کا بين تبون كالماحت نورسول التدهلي الشرعلبه وتلم بي كي اطاعت معاس سعة زاد موكركونى شخص وحى اللى كصحيح مفهوم تك نهيس سنح مكنا-منتب إبعض بوكول كواس حبكه شبه بوكاكما لتدتعا للفايك جُداولوا الامريكي اطاعت کا حکم دے کرم کز ملت کی طرف اشارہ کیاہے، یہ نہیں کر سرےسے مركز ملت كا ذكر مي نبيس كيا - لهذاان ك شبكودوركر في العام ال بات کی وضاحت کرسے ہی کہنگرین حدیث نے "اولواالام "سے مرکز ملت مراد نہیں لیا ملکہ انہوں نے اس کے معنی جھوٹے ادر ماتحت امیر کے لئے ہیں اور جب وہ خور ہی اس کے معنی مرکز ملت نہیں کرتے تو ہمارا یہ بیان صیحے ہے کہ الله تعالى نايك يمي عبد مركز ملت كافكرنبي فرايا -

## باب جهارم مجيّت حَريث اورتواتر

وليل يهم اصحابه رضى الترعنهم كے زمانه سے آج تك حدیث كو حجت سمجها جاتا رہا - اگر ہر دور كے علمار كاعل وعقيده اس سلسله ميں تخرير كيا جات توكئ صخيم كما بين نيار ہوسكتی ہيں - لا كھوں كی تعداد میں ایسے اقوال دافعال كاذكر كيا جاسكتا ہے -

منکرین مرین سے ایک سوالی جیت مریث کاعقیدہ متوارہ و جیّت مریث کاعقیدہ رکھنے والوں کی ایک تقل اور سلسل تاریخ ہے۔ نہ اس بی قلّت ہے نہ انقطاع ہے۔ بھر بہ تاریخ اتنی شا ندار ہے کہ اس بر ہم بجاطور پرفخ کرسکتے ہیں۔ برخلاف اس کے منگرین مدیث کی کوئی تاریخ نیں۔ پورے بیرہ وسوسال بعد یہ وجودیں آئے۔ اگر منگرین مدیوں میں وہ کہ ال چیب تاریخ ہے تو بیش کریں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ گزشتہ تیرہ صدیوں میں وہ کہ ال چیب بیٹھے تھے جان ہی کون کون سے ایک دین بیدا ہوتے کون محدد تھا۔ کون کون سے مصلے وجود میں آئے اور سلین کی اصلاح کرتے ہے ، وہ کون سے صحابی سے جو مدیث کو جت نہیں مانے تھے ؟ تنہاری تاریخ کے فلفا رواشدین کمال شور ہیں ؟ کاش منگرین مدیث تھنڈے دل سے اس برغور کرتے اور ابنی اصلاح ہیں ؟ کاش منگرین مدیث تھنڈے دل سے اس برغور کرتے اور ابنی اصلاح

كركيتي واكراب مجى ده اس برامراركري نوان كاجواب سوائے اس كے اوركيا ہوتا به كركذشة نيره صديون بس اسلام كفاكهان ؟ اسلام تواب طلوع بوربا ب. اكروه يجواب ديكة ومم يرير مين كار من الله والنَّا النه واحبُعُون.

### صحابة كرام سے جیت حدیث كا تبوت

وليل ممم احفرت فالمهرضي التدنعا العنها في حضرت ابو بحرصدلق رضى الثدنعالة عندسه ابنا ورثة طلب كيا نوحصرت ابوبجر رضى الثدنعلية

كَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَدِسَكُم لَيْهُ لُ جُورِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَّمُ كِيا مِهِ إِلَّا عَمِلْتُ مِهِ فِاتِّهِ ٱلْخُمَّلَى كَرِتْ مَعْ ، بَكِينِ اسى كام كوكرًا ربو إِنْ تَرَكْتُ مَتَيْنًا مِنْ آمُرِهِ أَنْ كَاكِيونَكُمِي وْرَالْمُول كَاكُرسُ رسول آزِيغَ - رضح بخارى كتاب الجاد)

یں ایساکوئی کام ترک نہیں کروں گا الشملي التدعليه وتم كسكسي امروهور دول گا تو گراه ہوجا وُل گا۔

وليل مم احصرت عرضى الله تعالى عنف اسى قسم كے مقدم كے دوران الني خلافت محزمانه مي فرما يا تفار

ابوبجردصى الثرتعابط عنهنه صتى التدعليه وتتم كرت تصاورالته

فَعَيِلَ فِيْهَا بِمَاعَمِلَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْدِ وسَلَّمَ وَالله معالم من ويعل كيا جورسول الله يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهُالصَّادِقُ بَارُّ

حانتاب كرب شك الويجرة ستخ تھے، نیکو کارتھے، ہرابیت باب اور حق كے تالع تقے۔

رَاشِذُ تَابِعُ لِلْعَقِّ ـ وصجع بخادى كتاب الجياد

بيرفرايا ـ

وللمنعل كياسه.

آغمَلُ فِينِهَا بِمَاعَدِلَ دَسُولُ مِن مِي اسى طرح على رَا رمون كا ا مَنْدِصلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِتَلُم ِ حِس *طرح رسول التُرصلى التُرعل*يب

کیر فرلقین کومخاطب کرکے فرمایا۔

جھوڑ مائیں وہ صرقہ ہے۔

اِتَ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَم وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا مَرَكُنَا فِرَالِهِ عَلَى الْبِيامِ صَدَ فَهُ وصحِ بِخَارِي كِنَا إلجهاد) كا كوئي وارث نبيس بوتا بم جو كيم

در تذكی تقبیم كے سلسلے میں فرآن مجید كے لحاظ سے نبی اور غیر نبی میں كوئی فرق نبيس، ہرا يك كائركتق بم مونا جائية - مذكوره بالاحديث قرآن مجيد كى مخصص بعادر بظاہر قرآن مجد كے خلاف نظر آتى ہے ليكن حضرت عرشنے على الاعلان تمام صحابه كي موجو د كي بين اس كوميثين كياا وربطور حجت تشرعت تسليم كبارنه فرليقين مقدمه حضرت على اورحضرت عباس في ترديد كي الم معاة کے مجمع سے کوئی آواز انعمی کہ صریث حجت نہیں ، نہ بہ آواز انعمی کہ بیر صدیث قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تمام صی بہننے استسلیم کیااور حجت مانا۔

اس کے بعد حصرت عمر خوایا:۔

فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُوْمِ فَعُمْ اللَّهُ كُامِ اللَّهُ كُامِ اللَّهُ كُامِ اللَّهُ كُامِ اللَّه السَّمَاعُ وَالْا رُحْى لَا أَقْضِى فَهُ اللَّهِ وَمِينَ قَامُ بِي مِن قَيامت لك إس قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كَعَلاده اوْرُوْتَى فَيصِلْهُ سِي رَسَكَمًا ـ

(صحیح بخاری وصحیح مسلم)

نتنجم إتمام صحابة كے اجماع سے ابت ہوا کہ حدیث قیات تک کے لئے

وليل ع المانعين زكوة - سے جب حضرت ابو كرم في قتال كا ا داده كيا اینی مان کو بجالیا ، مگر کلمه کاحق لیا عائے گا اور اس شخص کا حساب اللہ

تووه حضرت عرمنهى عقي حبنول نے حضرت ابو مكر خ كى مخالفت كى اور حجت ميں مديث كوييش كيا حضرت عرض في كمارسول الترصلي التدعليه وللم في فرايل. أُمرُتُ أَنَّ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى مَحْطِهُ ولِأَكِيابِ كَرْمِي وَكُول سے يَقُونُوالاً إله إلاَّ اللهُ عَمَنْ لروسيان كك كدوه الاالله الله قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا لِللَّهِ عَصَمَ مِنْيُ كَبِي رَجِيرِ فِي الْهُ الاالتُّركمة مَالَكُ وَنَفُستَكُ إِلَّا بِحَقِّبَ لِبَاتُواسَ فِي عَصَابِ عَالَ اور وَحِسَاتُهُ عَلَى اللهِ -(صیحے بخاری وصیح سلم)

صحابہ کی موجودگی میں برحدیث پڑھی گئی ،کسی نے اس کے جت ہونے سے انکار نبیں کیا کیونکہ بیمکم فرآن مجیدیں کہیں نہیں لہذا تا بت ہوا کہ ان کا

کے ذمتہ ہوگا۔

عفيده كفاكه مدسي ك ذراج بهي التدتعاك كاحكام نازل موتفي مزير برآں بیری تابت ہوا کہ وہ حدمیث کو صرف وحی ہی نہیں سمجھتے تقے بلکہ حجّتِ نترعيدهي تحققه كقير -

حضرت ابو سجر من خيراً با فرمايا \_

فَاتَ الزَّكُو لَهُ حَتَّى الْمَال - يَنْك زَكَاة الْ كاحت بـ

كُو ياحضرت الربجر في في حديث ككلم" إلا متحقِّه " سي استدلال كباا ورحصزت عمرم وديكر صحابه منها سندلال كوصحيح مانا حضرت عرف فرماتے ہیں۔

فَعَرَافُتُ انَّكُ الْحَقُّ میں مجھ کیا کہ نے شک سی حق ہے۔ (صیحیح بخاری وصیح مسلم)

ولبل <u>اه</u> مطلقه عورت کی رہائش اور نفقہ کے مقدمہ میں حصرت عرم ا نے فرمایا ۔

لاَئَتُوكُ كِنَابَ اللهِ وَ سُنَةً مَم الله كَاب اوراين ني على الله نَبِيّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عليه وتم كى سَنت كونبين جيواريكم. وسيح مسلم باب المطلقة ثلاثا لانفقة

لحما)

صحاب في الله مخالفت منبس كى د لدا تا بعت بهواكة مام صحاب سندن كوحت تمحقة عقير

وليل ١٥٢ عَ تمتّع كوحفزت عرض في السلطة تسليم نيس كدان

كنزديباس كا محم نرقرآن بن كفانه حديث بير ـ ان كالفاظ بهن ان كان نَا حُدُدُ بِكَابِ اللهِ فَإِنْ نَا حُدُدُ اللهِ فَا مَدُولِ اللهِ فَا مَدُ اللهِ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ الله

صى رمننداس كانسكارنبيس كباراس سيمعلوم مواكرتهام صحابة مديب كوبجي ما خذقانون ماستعتر كقير

انتیاه اسول الدصلی الدعلیه وسلم نے احرام نیس کھولاجب کے قربانی نیس کی ، جنہوں نے بین فعل دیکھا تھا وہ اسی کو مزوری سمجھتے رہے ، شلاً حفرت عرب کی ، جنہوں نے بین فعل دیکھا تھا وہ اسی کو مزوری سمجھتے رہے ، شلاً حفرت عرب کی اجازت دے دی تھی وہ اسے ہی فانون مشرع بید مجھتے رہے مثلاً

وليل سو احضرت عرائ في حضرت عمر كم الن في المانكاركرت موت و ما با م

رَّهُ بَنِهُ حَتَّى مَاتَ (صَحِح نَجَاری رسول الله صلی الله علیه و تم نے اس کتاب التفیر وضحیح مسلم) سے منع نہیں کیا یہ ان کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

كو ياحصرت عمران بن حصيرة في تمتع كى حديث برعل كيا اوراس كواس الخ

واجب التعيل مجهاكر آب في آخرونت ك اسسمنع نيس كياكفا. اننناه جوشخص قرباني كاجانورك كرجلة اسے احرام نهيں كمولنا جائية جب تک قربانی مذکرے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آیسا ہی کیا تھا صحابہ كرام كوكجى سيحكم دياكبا بقالهذا جن صحابة كحسائق قربانى كاجانورتقا انهون نع عره كرك احرام نبيل كهولا لبكن سائق مى رسول التدهلي التدعليه وتم في بيمي فرما یا تفاکر جس شخص کے ساتھ قربانی کا عانورنہ ہووہ عمرہ کرکے احرام کھول نے لنزاجن صحارة كياس قربانى كاجانور نبيس كفاانهول فيايسا مى كياحضرت عرض كافنولى عديث كريبل حصر كرمطابق تقاليكن دوسر يحصد كفلاف تقالىًذا حضرت عمران في في اس فنوى كونسليم نيس كيا ا ورحديث كوجّت مانا ، كويا ان كنزديك عديث حجت عفى نهكه مركز بلت كافنوى وحفرت عرف كواس لسله يں جوغلط فنمی ہوئی اس کا ذکر ا ما دیث کی کنا بوں بیں موجود ہے جس کا لُب لبا يه سعكه انهول في تمتع كى اجازت كوعام نهيس مجهاتها -

وليل الم الك عورت البين يون في تركيس سابينا در تركين بفرت

نه كناب الترمس نيراكوتي حصة مقرر ہے ، نہیں مجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلى التُدعليه وتلم كي حدمث مين نيرا كوتى حصد مقرّرہے۔

مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْئٌ وَ مَاعَلِمْتُ لَكِ فِي شُناتِ نَبِي اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْرًا -(ابوداؤد، ترمذی)

اس کے بعد فرمایا " میرانا ، میں لوگوں سے دریا فت کروں گا ؟ بیان مو

نے لوگوں سے دریا فت کیا۔ حضرت مغیرہ اورحصرت محدیث سلمہ نے شہادت دی کرسول اللہ صلی اللہ علیہ و تم نے دادی کو چھٹا حصتہ دیا تھا۔ بیس حضرت ابو بحرات کے درسول اللہ علیہ و تم نے دادی کو چھٹا حصتہ دیا تھا۔ بیس حضرت ابو بحرات کے دیا ہے جھٹا حصتہ اس عورت کو دے دیا بھیر حضرت عمر من کے بیس متوفی کی نافی میراث مانگئے آئی انہوں نے فرمایا:

مَا آنَا بِزَاشِدِ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنَ مِي مِقرَّه حَصَّه بِي زيادَنَى نهي كَرَسَمًا وَهُو النَّهُ الْفَرَائِضِ وَلَكِنَ مِي مَقرَّه حَصَّه بِي رَائِمَ هُو ذَا لِكَ السَّدُسُ فَإِنَّ الْجَبِّمَعُ تُمَا وَادى النِّي كَا جَبِعُنَا حَسَّه بِي - الرَّيْمُ فَوَ السَّدُسُ فَإِنَّ الْجَبِّمَعُ مَعْ اللَّهِ فَقُو بَيْنِ اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْ وَمِي اللَّهُ اللَّهِ وَالْ وَمُرَادَى )

دون في الله والله والمؤرد الله والمؤرد المؤرد الله والمؤرد المؤرد ال

دادی یا نانی کاحصة قرآن مجید مین نمیس بند، حدیث میں ہے ، کیکن حفر عرب اس کو ابدی قانون سمجھتے تھے اوراس کو تبدیل نمیس کرسکتے تھے اوراس کو تبدیل نمیس کرسکتے تھے اوراس کو تبدیل نمیس کرسکتے تھے اوراس میں کمی بیشی کا اختیار اسے نمیس ۔ فرکورہ بالاوا قد سے تابت ہوا کہ حضرت ابو بجری حضرت عرض اور تا کا جسم میں ہوا کہ حضرت ابو بجری حضرت عرض اور تا کا جسم کھتے تھے ۔ ولیل میں احضرت عائش فرماتی ہیں ۔

كَانَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سول النَّصِلى النَّرَعليه و لَم عَصر كَ يُصَلِيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُل

اس سے معلوم ہواکہ حضرت عائث مظ کے نز دیک بھی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کی ستنت برعمل کرنا امن کے لئے ضروری ہے۔ وليل ٥٩ سراقه بن مالك يو في ين : أَنكُمْ هَاذِهِ خَاصَّةً يَارَسُولَ كَيَاتَّجُ مَتَّعَ آبِ بُوكُون كَلَّ فَاص اللهِ وَال لا الله الله مَبِلُ لِلْا مَبِدِ - مِع -رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

وصجيح بخارى باب عمرة التنعيم ورولى فرما بانهيس بلكه بميشه كيل يسي حكم مسلم نخوه)

اس مرست سعمعلوم مواكراحكام مديث قيامت تك كي العرجة تامي. دليل <u>۵۷</u> زمير بنء <u>ي کته بي</u> -

الشعليه ولم كواسع جيون اوراس

سَأَلَ رَجُلُ ابنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ اللهُ الكَيْخُص في عبدالله بن عرض مع جر عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِفَقَالَ الوركوجيون كمتعلق سوال كيار رَأَ يُبِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَا يَكُوسِ فَرَسُولُ الله وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسمَّ كواسع حيوناور قُلْتُ أَرَأُيْتَ إِنْ رُحِمْتُ أَرَأُيْتَ اس كابوسه ليخ بوت ديكها باس إِنْ غُلْثُ قَالَ الْجَعَلُ آرَآيِتَ فَكُلا آبِكُ كِيادات بِهَا رَاحِهُ الرَّبِيجِيم بِالْبِمَن رَأُ بُنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بِي كُرِ مِا وَل ، أَكُرْ مِن مَعْلوب مِوْ وَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَلِمُهُ وَلَا كِياكُرون؟) فرمايا براين اكرمسكر وَيُقَبِلُهُ وصحِح بخارى بالتقبيل بين بين ركمو- بين فيرسول الترصلي الج

کابوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔

یعنی حفرت عبدالله بن عرض کا عقیده کفاکه نواه حسالات کتنے ہی ناساز گار ہوں ، سننت رسول جھوڑی نہیں جاسکتی اور یربھی تا بت ہواکر سنت ہمیشہ سب لوگوں کے لئے واجب الا تباع ہے نہ کہ صرف آنح فرت صلی الله علیہ و کم کی حیات طیبہ تک جیسا کہ منکریں حدیث کا خیال ہے۔

ولیل ۱۹۸۸ عوده بن زبیر محکمتے ہیں ہیں نے حفرت عائش نے کہ اقران سے تو میں میں میا قائش سے کہ مقاوم وہ کا طواف نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ فرمایا ۔

میمعلوم ہوتا ہے کہ صفا ومروہ کا طواف نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ فرمایا ۔

میمعلوم ہوتا ہے کہ صفا ومروہ کا طواف نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ فرمایا ۔

میمعلوم ہوتا ہے کہ صفا ومروہ کا طواف نہ کیا جائے گئی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سائے ہوں دونوں اللہ صلی اللہ عکم نے کہ کہ کہ اور دیا ہے کہ لا الطَّوَاتَ بَدِنَ ہُمَا اللہ کی کوافتیار نہیں کہ ان کے طواف کو میں کہ کا کہ کے خادی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دیا ہے کہ دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کہ دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کی دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کی دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کا دی وصبح ہے کی وصبح ہے کی دی می

کو یاحفرت عائشہ با وجود قرآن مجید کی ظاہری اجازت کے سننت سول کو جھوٹ نا حائز ننیس مجھتی تقیس۔

وليل 29 حضرت ابن عباس رضى التدتعا ك عنه فرملت عبي :

لَا نُورِيدُ تُغْبِيدُ مَا آمَدَ بِهِ رَسُولُ جَسِيرِ كَا رَسُولُ التَّرْصَلُى التَّرْعليم التَّرْعليم التَّرْعليم التَّدِعليم التَّرْعليم التَّدِعليم التَّدِعليم التَّدِعليم التَّدِعليم التَّدِعليم التَّدِيم المِيت بمنى ليال كااراده نهيس كرسكة -

ايام التشريق)

وليل على المطالب المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الم

کو یا حصرت علی اس بات کے فائل مقے کہ صدیث قیامت کے لئے حجت ہدے کے اس بات کے فائل مقے کہ صدیث قیامت کے لئے حجت ہدے ۔ مرکز ملت کے فیل فتو کی حجت نہیں ، اس لئے انہوں نے خلیفہ وقت مرکز ملت حضرت عثمان کے قول کومترد کر دیا لیکن صدیث کونہ ججو دلم ا

رنوط: حصرت عثمان سے به فتوی غلط فنمی کی وج سے صادر مہواتھا) ولیل اللے حضرت انس فرماتے ہیں کہ کجھ لوگ آئے اور رسول التُرصلی اللّٰد علیہ وسلم سے اس طرح عرض کیا۔

اِبْعَثُ مُعنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَ الْهُولِ الْمُعالِمُ الْعَلِيمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

اس مدین سے معلوم ہوا کہ صحابہ سنت کو بھی جزودین سیحقے تھے۔
رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے بھی اس سے انکار نہیں فرطا اللہ علام نے کسی کے باغ یں سے بجہ جرایا ۔ مالک نے حضرت مروان ماکم مرینہ کے پاس سے بیار موان نے غلام کو قبید کر دیا اور سی کے باغ کا داوہ کہا ۔ حضرت دافع بن خدیج شنے خطرت مروان کو خبرداد کیا کے باغ کا ادادہ کہا ۔ حضرت دافع بن خدیج شنے حضرت مروان کو خبرداد کیا

كەرسول الشرصلى الشرعليد وستم نے فرمايا \_ لَا قَطْعَ فِي تَهَدِقَ لا كَنَدِ مَا كَا يَا مُعَالِد المُعِورِكَا كُودا جِرِكَ يَهِ الْعُذِكَامُ ا

محدين محيل كتنة بي-فَأَمَرُ مَرُوانَ بِالْعَبِدِ فَأَرْسِلَ . يَجْرِهُ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ عَلَامِ جور د باحات المذاوه جور د ماكما والودا ؤدكتاب الحدود) وليل سام احضرت عرض في ايك ياكل عورت وحس سے زناكا اذ لكاب ہوا تھاستگسادکرنا جا ہا۔حضرت علی خومعلوم ہوا تو وہ آئے اور کہا۔ اے أمبرا لمومنين:

كياآب كونهيس معلوم كه رسول التدتى سونے والے سے جب تک وہ ماگ دارنہ ہوجائے " حضرت عرظنے فرما ياكيون نهيس حضرت على في نوهيا كه كيراب أسي كيول شكسادكررب من فرما یا کوئی بات شیس ہے۔ کما تو

آمًا عَلِمْتَ آتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عكيب وسَدَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَلَمَ الله عليه وستم في فرايا بعكم تين خَدْرُ فِعَ عَنْ ثَلَاتَ عِن الْمُجْنُونِ آدميول سي علم الطَّالياكياب. حَتَّى يَبْرُءَ وَعَنِ النَّايُمِ حَتَّى " يَاكُل سِي جب كُ وه اجِها نهومًا يَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الصَّبِتِي حَتَّى يَعُقِلُ قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ هَٰذِهِ تُرْجَعُ مُ مَا حَلَى - بَيْ سِي حِبْ كُورِ مَحْد قَالَ لَاشَيْنِي قَالَ فَارْسِلْهَا قَالَ فَأُرُسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ. (ابوداؤركتاب الحدود) <u> ب</u>ھراسے ھیوڑ دیجئے ۔حضرت عرض نے مسے چیوڑ دیا اور الندا ک<u>ر کننے سک</u>ے۔

اس د واببت سیمعلوم ہواکہ حضرت عمرخ ، حضرت علی اوزنما م صحابہ مديث كوجخت سجمعة تقر مديث كموافق على كرت تق مركز ملت كلي مديث ہی کا فرما نبردارتھا۔ پہلے سنگساری سزانجویز کرناا دربعد میں اس یاکل عورت کو جھوڑ دینا دونوں کام حدیث ہی کےمطابق تھے۔

دلیل ۱۲۲ میشکا بیگرانے کے قصاص کامقدمحضرت عرف کے دریائی

اتنهٔ سَأَلُ عَنْ قَضِتَ قِ النَّبِي حضرت عرض نه اس مقدم بي دسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكَّمَ فِي ذَٰ لِلْكَ التَّرْصَلَى التَّرْعَلِيهِ وَسَمَّ كَافْيَصِلْهُ دَبّا جب رسول التُرصلي التُدعليه وسلم كے فيصله كى اطلاع آپ كو دى كئى تۈ

منبریر کھڑے ہوکر فرمایا :۔ اَللَّهُ اكْبُولُولَمْ اَسْمَعُ بِسِهِ ذَا اللَّهُ اكبر، اكريم يرفيصله نستقة اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے۔ لَقَضَيْتِنَا لِغَيْرِهٰ لَهُ ا ـ

(ابوداؤدكناب الديات جلدا صافح)

صحارم کے مجع میں سکسی ایک نے مجی شہیں کہاکہ آخر مدیث کے خلاف فیصلہ کرنے برافسوس و ملال کا اظہار کیوں کیا مار اسے ؟ مدیث جست ہی۔ ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کو انتی اہمیت دی جائے بنیں بلکہ حضرت عمر رضا (مركز لّت) اورتمام محابه مي عقب و ركفته نصكه احكام حديث حجّت شرعيّه

ہیں۔ وقبیل <u>44</u> حضرت علی فرماتے ہیں۔

إِذَا كُذَّ تُنْكُمُ عَنْ رَسُول اللهِ جبين رسول التُرصل التُرعليه ولم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيْتًا كى صريت سناوَن تومي اسے زياده فَلَانُ اَخِدَمِنَ السَّمَاءِ اَحَتَّ إِنَّى يسندكرنا بول كرَّ سيال يرسي كُرُود مِنُ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ و (الوداؤد) برنبت اس كه آب يرهبوط بولول .

بهرحضرت على في فارجبول ي متعلق رسول الدصلي الله عليه وسلم كايك بيشين كُونى سنائى ـ (ابوداؤ دكتاب السنة)

اس روابن سےمعلوم ہواکہ صرت علی سے نز دیک صریت کی تنی بری المميت منى وه حديث كى بيتين كوئيول برايان د كھے تھے ۔ ابسوال بيہ كرية بييشين كوئي رسول الترصلي الترعليه وستم في بيكيك ؟ عزوروى آني بوك. لنزاحضرت على عفيده كمطابق وه بيشين كوئى وى اللي موئى يعنى مديث وى ہے لہذا حجت ہے۔

وليل ٢٤ | ايك مرتبي حضرت عبدالله بن مسعود في كورف واليون، بال صاف كرنے والبول، دانتوں كو تھيدنے والبوں اوراللّٰدى تخليق كوبرلنے واليو پرلعنت کی۔

ابک فاتون ام لیقوب نے اعتراضًا کما کہ آپ نے اس طرح لعنت کیسے کی ۽ فرمايا : وَ مَا لِى لَا الْعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ مِي يركيون اس يرلعنت فكرون جس ير كهيدا وربيلعنت التركى كماسي

موجود ہے۔

اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رسول السُّرسلى السُّرعليرو للم في لعنت في كتاب اللهـ

أم بعقوب كنف نكين: لَقَد قَرُ إِنَّ مَا بَيْنَ اللَّوحَيْنِ فَهَا تَحقيق بين في يوافران برصاب، وَحَدُثُهُ -

حضرت ابن مسعودة نے فرما یا۔ وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأُ مَيْدِهِ لَقَدُ وَجُدُنِّيهُ اللَّهَ كَسَم ٱلرَّمْ فَوْآن مجدِيرُهِ ا شُمَّ قَرَأً: وَمَا التَاكُمُ الرَّسُولُ بِوَانُوبِ جِيزِتُم كُومْرُورِ لَ جَاتَى يَجِرِ فَخُذُونًا وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ يِهِي يِهِ يَتِ يُرْضَى دَاللَّهُ تَعَلَيْ فُوا تَابِي) فَا نُتُهُوا - (صحح بخارى كما اللباس) جورسول مم كودى وهد اورس

سے روک دیے اس سے دک ماؤ۔ اس روابت مصمعلوم مواكه عبدالمدين مسعود صريث كوهي كتاب لله سمحق عقد ان كاعقبده تفاكم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبا وه قرآن مجيد كى طرح حجت ہے۔ اس آبت كوعبدالله بن عرب اورعبدالله بن عباس نے بھی حجیت مربث کی دلیل میں بیش کیا گفتا۔

وسنن نسائى كمّاب الاشربة باب ذكرالدلالة على المحى للموصوف عن الاوية التي تقدم ذكرهاكان حتماً)

مجھ توبہ جیزاس میں نہیں ملی۔

ولیل کا احضرت ابوموسی و استرنعلط عند نے در شکے ایک مقد تسم میں فیصلہ کیا۔ اور کہا کہ ابن مسعود است کی دریا فت کرلینا وہ مبری تا بید کریں گے۔ ابن مسعود نے فرمایا :

لَقَدُ ضَلَلْتُ إِذًا قَرِمَا آنًا مِنَ اكْرِي وَى فيصله كرون توكراه مرواو المُهُ مُتَدِينَ أَقُضِى فِيهَا بِمَا كَا ورمرايت والول مي سے ندر ول قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَا بِلَدِين تووسى فيصله كرون كاجو وَسَدَّمَ وصحِ بَارى كَا الْفَرَائِسُ فيصله بَي صلّى الله عليه وللم في الم الله عليه وللم في الم حصرت ابوموسى شف فرما باس ان كے بوتے ہوتے مجھ سے نہ يو ها كرو يا كو يا رونوں صحابیوں کے نزدیک مدسیت کے خلاف فیصلہ کرنا ضلالت سے۔ وليل 44 عبدالتري المعدى كنة بن كرحض تعرف في محصال مقرركياتو اس کی نخواہ دینی جاہی ۔ میں نے کہاکھیں نے بیکام اللہ کے لئے کیا ہے، میرا اجر الترك ذمراء حصرت عرض فرمايا ، جوديا جار إس الو اس الحكه إِنَّىٰ عَبِلُتُ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولُ مِي نِي غِيمِ يَعْدِمت رسول التُّرصِيُّي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وسلَّم كعدمبارك بن أجا فَعَمَّ لَنِي - (صحيح سلم كماب الزكوة و دكه عن اوراً عين في محتنخاه دى هي -روى البخارى نحوه في كتاب الاحكام)

وليل 19 اورن كايك مقدمين حضرت عرض فيصله كياكم تقتول كى بيوه كوديت بين سيح في نهين مطرك الترصل الترص

فَرَجَعَ عُمَدُورضى الله تعالى عند يس حفرت عرضى الله تعالى عند في البودادُ دكتاب الخراج وروى الرزى البين فيصله سعر جرع كرليا - خود)

وليل خكا حفرت عرض قرآن كے مطابق اہل كتاب سے جزير لياكرتے تھے۔ بحس سے جزيہ نہيں لينے تھے ليكن جب حفرت عبدالرجن بن عوف نے نے جردى كه رسول الترصلی اللہ علیہ و تم نے بَحَرِ کے مجوس سے جزيد ليا ہے تو كھروہ كھی لينے لگے۔ رصح بخارى)

مندرجه بالاآ تادسے مجی نابت ہواکہ حفرت عرصی الند تعالے عندورث کو حجت نتر عید سمجتے تقے۔

كويا عبدالله بعراف في مديث كوج ت بجها و مركز ملت سرج عنين فرايا و ايل ملك ايك خص في حفزت عران بن حقين رضى الله تعالى عنه سه كما و ينكو كُونًا با حا و ين آب باي اسي اعاديث سنات بي ب ما نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِي الْقُولُ فِي السي اعاديث سنات بي ما مَا نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِي الْقُولُ فِي السي اعلى الله تعالى ما نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِي الْقُولُ فِي السي الله تعالى اله تعالى الله تعال

سے ایک درہم زکوہ نکالو وغیرہ وغیرہ كياتمين قرآن مين بيسب كهملتابع" الشخص ني كمانيين . فرمايا « بيرتم فكس سه حاصل كيا ؟ تم في مس وسلم سے " اسی طرح انہوں نے اور بن مسى چزدىكا ذكركيا دعوقرآن مجيد مین ہیں ہی سین مدیث میں ہونے کی وجرسے میں ملنے ہیں)

وَكُذُا .... أَوْحَدُ تَكُمُ هُذَا فِي الُقرانِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَتَمِنْ آخَدُ تُمُ هٰذَا؟ آخَذُ تُمُوْكُ عَنَّا وَاحْدُ ثَالُاعَنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَكَيْدِ وَسَلَّمَ وَذَكُرَا شَنياءُ بِإادريم في دسول الشملي الشمليم نَحُوُ هُذَا - (الرواؤركتاب الزكوة)

كوياحض عرائ كزديك احكام حديث، قرآن مجيد كى طرح حجت تق وه لوگ اس سيسبق مامىل كرى جوبه كدر ياكرتے بين كربي حكم فرآن مين توكسيس نہیں ہے۔

وليل سام احفزت ابورسي رضى المرتعلك عنه في حضرت عرام كوا يك مدیث سناتی حضرت عرض نے کها «گواه لا و وربنه سزا دول گا ی<sup>ه</sup> انهوں نے گواه بیش

کر دیا جفرت عر<u>ض ن</u>ے فرمایا :

آ حُبَبْتُ أَنْ آتَنْبَتَ وصحيمهم يسفي إلَيْحقيق كراول -

إِنِّي لَهُ إِنَّ قَالِكَ وَالْكِنَّ الْحَدِيثَ بِمُ تَمِين جُوط كُمَّ مَن سُكًّا مَا عَنْ زَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ مَكْرِبات يهد كرسول التُرصل الله

وَسَلَّم شَلِهُ يُدُّ (ابوداوُد) وَفِي رِوَا يَلْجِ عليه وسلم كى صريث كامعامله بست يخت اِنِّي لَمُ أَنَّهِمُكَ وَلَكِنِّي خَشِيتًا أَنَّ ہے۔ يس دراكم كيس لوك جوثي من يَّتَقَوَّ لَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى نَ بِنَالَ لِكُينَ -الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لِهِ وَمُوطَارِامًا مَاكُ وابوداؤدكناب الادب)

كوياحفزت عرض حديث كوبرت بوا درجه دينت تطفا ورحرت اسي لتعكم وہ اسری قانون کا درج رکھتی ہے ورنہاس کی اہمیت کی اورکوئی و جرنہیں۔ وليل مم ك الميرم كنة بن من في ابن عرض سه كها-

میں تعلیم دی توجن باتول کی آیائے التُدع ومل في م كوهم ديا ہے كسفر يسىم دوركعت يرهاكرس ـ

كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا قَالَ آبِ لاس كَى سفر مِن الري قصركيب اللهُ عَزَّوجَلَ لَيْسَ عَلَيْكُومِ جَنَاحٌ كُرت بي طالانكما للدتعالا فما ما ي اَنُ تَقُصُرُ وَامِنَ الطَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم لَهُم يِكُونَى كُناه نبي الرَّم خوت كَي مُع فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّانًا لِي صِنْعِ بِي اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّانًا للهِ اللهِ صَلَّى الله وَنَحْنُ صُلاَّ لَ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيهَا عليه وسلم بارى طرف مبعوث كف كنة عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ آمَونَا اسمالت بي كم مُرَاه تقيس آين ٱنْ نُصَلَّىٰ دَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ-ونسائى بابكيف فرضت الصلاة وروى بيلعليم وى الني سعيه على معكم ابن حبّان في مجيح تحوه)

اس الرسے تابت ہوا کہ صحابہ کرام ا ما دیث کو بھی من جانب اللہ سمجھتے تھے ادربا وجوداس بات كروه بظاهر قرآن كفلاف معلوم موتى تقيس انسي حجنت مفرعيم محقة تقير

دليل 40 | ابن سمط محتة بين:-رَأَ مِنْ عُهَرَمُنَ الْخُطَّابِ صَلَّى بِذِي مِن فِحفرت عُرَضِي الله تعلياعن، الْحُكَيْفَةِ رَكْعَتَانِي فَعُلْتُ لَـ فُ كُوزُوالحليفري دوركعت يرصق موح فَقَالَ إِنَّمَا آفُعَلُ كَمَا رَأَ يُتُ ويها بين في وها كرف كا ومنه؟ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرايا مِن وَاسى طرح كرتا مون جس طرح يَفْعَلُ (صحيح مسلم بالصلاة المسافري) يس ندرسول الترصلي التُرعليه وسلم كوكرت

ہوئے دیکھاہے۔

باوجوداس ككر بجالت امن سفريس ففركرن كا جازت قرآن مجيدسة ابت نبيرىكن حفرت عرم مير مجى قصركرت بي اور مديث كوجبت مجهة بي -دليل ٢١ ايك صاحب نے مديث كمقابلي قياس الائ كى توحفرت عران بن حصين فن في فرمايا -

صَدَّقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ سول التُرْصَلَى التَّرْعليه وسلم في سيح وَ مَسَلَّمَ وَكُذَ بُتَ آنْتَ - دنسانَى فرما يا بصاور توف غلط كما بع -كتاب الجنائز إب النياحة على الميت)

دليل 22 مصرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات مي رسول الله صلى الله علىيەر تىمەنے فرمايا : لَيَا نَيْهَا النَّاسُ خُذُ وَاعَتِىٰ خَاسِكُمُ لِي لَوُوا مِجْ سِعِ كَمَاسِكَ يَحُلُو فَإِنِّى لَا أَدْيِرِى لَعَ لِي لَا أَحَجُّ بَعُدُ عِلْمَ مُعْلِم شَايِرِي اس سال ك عَا مِي هَاذَا ـ ونسائي طِدِم صنه بعدج م كرسكول ـ باب الركوب إتى الجسّار)

مطلب ظاہرہے کہ احادیث ، رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وستم کی وفات کے بعدمى فحبت منزعته بن اورسي حفزت مابر رضى الترتعالاعنه في مجها تعار دليل ٨٤ وافع بن مذيح رمني الترتعا الاعدكية بن كم ان كيها ظهرم نے بیان کیا کہ

لَقَدُ نَحَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرِكَانَ بِنَا فِالْيَكَامِ سِمْعَ كَاجِن مِيمِينُ مِي رَا فِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ آسانَ عَي، بن عَكما وكي وسول الدملى صَلَّى الله عَلَيْدِ وَمسَكَمَ فَهُوَحَتُّ الله عليه ولم فراياح بع ظرف كما قَالَ دَعَانِيْ رَمْوُلُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلّى الله عليه وسمّ في الله عليه وسمّ في الله عليه وسم في الله عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ اورفراياتم اين كيتون كاكيار - اورفراية مِكَا قِلِكُمْ قُلْتُ نُو اجِرُهَا عَنْ يَلَامُ اللَّهِ وَهَالْ كُونُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُ كُونُ إِل الرُّبُع ..... قَالَ لَا تَفُعَ لِلَّهُ الْمُ كَايِرِد ع ديتي من ... وسل الله إزْرَعُوْهَا أَوْ أَذْ رِعُوهَا أَوْ آسِكُو صَلَّى السَّاعِيدِ وَلَمْ فَوْمَا إِلِيامَت كُروا هَا قَالَ دَافِعُ قُلْتُ سَمُعًا وَلَمَاعَةً كَيْنَ كُروا كَلِينَ كُرا وَبِالْسِيدِ وَكُولُو (هیچے بخاری کماب الحرث)

تحقيق بمي رسول الترصلي الترعليدوسكم دافع نے کہاہم نے سنااودا کھاعت کی

بٹائی کا یمسکر قرآن تجدیمی کمیں نہیں ہے ، پیچی دونوں صحابی اسے تسلیم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کی دفات کے بعد بھی کرتے ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کی اطاعت مرت آپ کی زندگی کمی نہیں ہے بکر قبیات کم کے لئے ہے۔

دلیل <u>42</u> حضرت امیرمعاویه دخی الله تعلیا عند نے محابہ د مغوان الله علیم اجمعین کے ایک مجمع میں کھا:

الله الدوادرواص الله المراب الله المراب الله المراب المرا

اس مدمن سے تابت ہواکھ ابنا اور مرکز ملت مدین کومِلت و مُرمت کے معالم معالم میں جبت سنر عید محصے تھے۔

دليل ميك ما المنحاك بن قيس في كما تمتع وه كرك كاجوالله كم مصعبال موكله مصرت معدين الى وقاص رمنى الله تعلى عند في واليا -

بِنُسُ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ آخِي - الْحِقْيَةِ ثَمْ فَرَى إِنْ كَانِ مَا قُلْتَ مَا ابْنَ آخِي -

صحاك نے كما:

إِنَّ عُمَرَبُنَ الْخُطَّابِ نَعَلَى عَنْ بِشَكِ مَصْرَتَ عُرِضٌ خَلَى سَمِنَعَ ذَا لِكَ ۔ كياہے۔

حضرت سعدف كما:

قَدْ صَنعَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ تَحقِيق رسول الدُّمثَى الشّعليه ولَمْ فَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَنَعَنَاهَا جَمْتَع كيابِ ادرم في ابَّ كَ مَعَد، (ترمزی کتاب الجے) ساتھ کیا ہے۔

اس مدسب سے معلوم ہواکہ صحابہ فنے مرکز تلت حصرت عرف کے فنوی کو حجت نهيل تمحها بلكه حديث كوحجت تجهار

وليل ١٨ ايك شاق تخف في حصرت عبداللدين عرف صيح تمتع كم منعلق سوا كياء حصزت ابن عرمن في فرما يا حلال ہے مشامی نے کہا تمها نے والد نے تواس سے منع

قَالَ إِنْ كَانَ آبِمُ فِي عَنْهَا وَما يَا اللَّهِ الرَّمِيكِ اللَّهِ الْمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الشَّر عليه وتم في أسكها وَسَلَّمَ المُوا بِي مُتَّبِّعُ آمْرا مُورَسُول موتومير عباي ي بات ما في جلك كي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يارسول الله صَلَّى الله عليه وسمَّم كى "اس الرَّحِلُ مَلُ أَمُورُ سُولِ اللهِ صَلَى تَخْصَفِكُما "نيس بات تورس لالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَقَدُ صَلَّى الله عليه وتم كى ما في حال كُن الله عليه وتم كى ما في حالت كُن " صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَرْت عِدَاللَّهُ فَرَما إِ" يَفِينًا رُولِ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ (ترندی)

الله صلى الله عليه وللم نے جي تمتع كيا ہے "

كوباعبداللدين عرم فحصرت عرفه كى بات ندبه حثيبت مركز ملت كمانى، نه بحيثيت والدك انبول نے مركز ملت كے فتول كوجت نبيس محما، وه سي محصت تھے كم بس مدین بی جست بدا در بی اس زمانه کے عام نوگوں کا حال مقار ولیل ۸۲ مے رسول الله حلی الله علیه وسلم نے حصرت فرلیجه رصی الله تعالی عنها مسے قرما با :

اُ مُلَّتِی فِی بَیْتِرِ حِنَّی مَدِلُغَ انْکِنَابُ تم این طُرسِ رم وجب مک عرت کی اَ اَ مُلکِیْنِ مِ وجب مک عرت کی اَ جَدَلُهُ وَ مَدِن مِودِ مَدَن وری مود

لهذا وه جارمهبنه دس دن وبال عرت من بيفيس وه كهتي بير

فَلَمَّا كَانَ عُنَّمَا أَنَ الْكَ عَنَ ذَلِكَ فَا خُبِرُتُكُ مِن اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَا خُبِرُتُكُ مَن اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فيصلهكيابه

گوبا مرکزِ ملت بمی احادیث کو مجت مترعبّه سمجھتے تھے۔
ولیل ۸۲۰ مصرت علی رضی الٹر تعلیا عند نے چند مرزیری کوجلا دیا حضرت ابن عبّاس رضی الترتعلیا عنہ کوخبر ہموئی توفر مایا میں انہیں رسول الٹرصلی الشرعلیہ دستم کے حکم کے مطابق قبل کرتا آب نے فرما بلہ ہے۔

مَنْ بَدُّ لُ دِينَهُ فَاقْتَلُولُ ﴿ جُوابِنَادِينِ بِرِلُ دِكُ سُتِ قَلْ كُردود

ا وردسول التُرصِل التُرعليه وسلّم نے يہ بھی فرمايا ہے۔ كَا تُحَدِّ بُوا بِعَدَ ابِ اللّهِ رضيح بخاری اللّہ كے عذاب سے سزا مت دو۔ جب حضرت علی کو بہ بات بہنجی توانہوں نے فرمایا: صَدَ قَا بُن عَبَّاسِ (ترمزی الوالجائد) ابن عباس نے تطبیک کہ ہے۔ کو باحضرت علی رضی اللہ تعلیا عنہ جو مرکز ملت مقے حدیث ہی وجبت شرعیہ سمجھتے تھے۔ حدیث کے فلاف جو سزا انہوں نے دی تھی اس پرا ظمارا فوس کیا تھا۔ د مندا حمد وابودا وَدَدِ فَتَحْ رَابِیْ جزر آلا صالا)

{(مندامام احم) (بلوغ اللماني جرمه صفي)

سوال اس کے کباتھا کہ سفر میں قدم کرنا بنطا ہر فرآن مجید کے فلاف تھا لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعًا اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بیفعل قرآن مجید کے فلاف معلوم ہونا ہے بلکہ علی الاعلان اس چیز کا اعلان فرما یا جو حدیث خابت تھی اوراس کو ایسی حالت میں مجی جت سمجھا۔

قلاصم اغرض به کمان که اکھا جائے کی کوئ حدوانتہار نہیں ہے ، کتب یث میں ہردوایت مدیث کے جت ہونے پر دلالت کرتی ہے اوراس طرح حدیث کے جت ہونے پر دلالت کرتی ہے اوراس طرح حدیث کے جت ہونے کے دلائل کی موجود گی ہونے کے دلائل کی نعداد کئ ہزارتک بینچ جاتی ہے ، کیاان ہزاد ہا دلائل کی موجود گی بیں برکہا جاسکتا ہے کہ صدیث جت نہیں ، اگراب بھی کوئی حدیث تے ہوئے کا دعویٰ کر سے تو وہ حقائق اور متوا ترات کا انسالہ کرتا ہے ، اس کا دعویٰ سراسر اطل سے بلکہ مض صدا ور میط دھرمی ہے۔

# باب

# مجيت مربث براعز اضات اورانكي وابات

اعتراض سل الله تعالى فرما تاب :-

وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبِيْتِ انَّا اور بَهِ فَ آبِ كَا طِن كَتَاب الْأَمْ الْكُولُ وَكَاب الْأَمْ الْكُلِّ الْكُلُّ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ الْكُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْلُ اللَّهُ اللْلِلْ الْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْم

اس آبن سے معلوم ہوا کہ کل باتوں کاعلم قرآن مجید بی سے لہذا حدیث کی صرورت نہیں ۔

جواب المصن قرآن کافی نہیں۔ اس کے متعلق دلائل گزشتہ اوراق میں دیے جامیح ہیں۔

جواب بل الماب عمل الماب الماب

ا - حضرت ابو ہر كرده اور زيد بن فالدرضى الله تعلى عنه كھتے ہيں : عُنّا عِنْدَ النّبِ بِي صَلَّى اللّه عَلَيْهِ مِم وَك رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم

ايك خص كومل مواا وراس في كمايل ب كواللدىقىم دى كركتنا بول كرآب ہالے درمیان کتاب الترسے فیصلہ كرديجي هيرفرنق ثاني كحرام وااوروه زیادہ سچھ دارتھا۔ اس نے کماآپ ہمانے درميان كتاب الترسي فيصله كرديج اورمجها جازت ديجئة ركمين واقعبه بیان کروں) دسول انٹرصلی انٹرعلیبہ وسلم نے فرمایا: ببان کرد - اس نے کہا میرالر کااس شخص کے باں مزدور تھا۔ أس نعاس كى بيوى سے زناكيا بس نے اس کی طرف سے سو بحریاں اورا کیا فادم بطورفديها داكيا يعيمي نحابل علم سے دریا فت کیا۔ انہوں نے مجھے بتاياكه ميرال كوسوكورسا وراك سال كى جلار وطنى كى سزادى جلت كى اوراس کی بیوی کوسٹکسادکمیا حاسے گا۔ رسول التدسلي التدعليه وتمسف فرطايا-

وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ ٱلْشُدُكَ كَيِسِ مِنْ يَعِيمُ وَيَقِكُمُ الى اثنائين اللهُ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفُعَهُ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَلْيَنْنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأُذُنُّ لِي قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَىٰ هٰذَا فَ زَفَى بِامْرَاتِهِ فَا فُتَدَيْتُ مِنْهُ بِإِنَّهُ شَا فِي وَخَا دِمِ شُكَّرَسَا كُنُّ رِجَالاً مِنَ آهُلِ الْعِلْمِ فَأَخْبُرُونِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيُ حَلْدَ مِاكُةٍ وَتَغُرِيْبَ عَامِ وَّعَلَى امْ وَأَسْتِهِ الرَّجْبَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِىٰ مِسَلِهِ لَا تَعْضِيَنَّ بَيُنكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ حَلَّ ذِ كُولُ الْهِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ا بُنِكَ جَلْدُ مِأْكُةٍ وَ تَغُرِيْكِ عَامِ وَّا غُلُ يَا أُنْيِسُ عَلَى امْرَأَ كَمْ هَٰ ذَا فَإِنِ اعْتَرَ فَتُ فَادُجُهُ هَا فَغَ لَهُ ا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَهَهَا۔

#### (صحیح بخاری کماب المحاربین)

"قعماس ذات كي ص كے قبصنه ميں ميري عان سے يں مزورتما رافيصل كما إلله جل ذکرهٔ سے کردن گا۔ سو بکرماں اور خادم تمين داس كياجك كاادرتمار بعظ كوسوكورك لمك جائي كاورك سال كے لئے جلار وطن ہوكا ربيرحفرت انيس سے اللہ فرمایا) اوراے انیس تماس کی بیری کے پاس جاؤ ، اگروہ زنا كاعرّان كرے تواسے سنگسادكردو" حفرت انیس اس کے اس نے اقبال جرم كيا انهول نے اس كوسنگسا

ندکورہ بالاحدیث سے تابت ہواکہ اُ حادیث کو بھی کتاب اللہ کہاجا آہے کیونکہ جوسز ایماں بیان کی گئے ہے وہ حدیث ہی بیں ہے ، قرآن میں کمبیں نہیں ۔

حضرت عائشه فنے فرط باکه بریره (رمنی الله تعلی عنها) میرے باس آئیں اور ابنی کتابت کے متعلق مجھ سے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے

 يعرآب منبر بريكوك موكئة اورفرمايا الوكول كوكيا بوكيائ كيابي شرطين كرتے بي جوكتاب الله مي نيس - اگر كوتى تتخص ليبى ترط كراح وكتاب الثرمي من بوتو کسے اس کی تر اک بنار پر کھیے نيس كحكااكم وهسومرتبه كبي خرط

إِنْ شِنْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَتُكُونُ (بريه سے) فرمايا " أكرتم ما بوزميس الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا حَآءَ رَسُولُ اللهِ تَماكِ مالكوں وتمادى قيمت ديروں صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمسَلَّمَ ذَكَرَتُهُ اورتها واحق وراثت برعلة بوكاً" ذلك فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا ال كمالكول في كماتم باق قيمت ال كول في كماتم باق قيمت ال فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ شُرَّقًامَ د دوليكن في وراثت بمارا بوكا ـ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جدد رسول التُدسلي الله عليه وسلم تنزي عَلَى الْمِنْ يَرِفَقَالَ مَا بَالُ أَ قُوامِرِ للسَاتُومَفُرت ماتَ الشَّالِي عَلَى الْمُؤْلِدِ يَّشُ تَرِطُوْنَ شُرُو وَطَالَيْسَ فِي سَكِيا دِسُولُ اللَّمِلَى الْمُعلِيهُ وَسَلِّمَ فَي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَوَطَ شَرْطًا فراياتِ تم أست فرير را وادر دور حق لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ وَالْتَ لَا مَالك وي عِجِ آزاد كرك اشُتُرَطَعاتُكَ مُرَّةٍ . (صیح بخادی کمتاب المسّاجد)

حقّ ورانت كايمسكرقرآن مجيدين نبيس م اليركيي دسول المدملي المعلي وسلم نے اسے كتاب اللہ قرار ديا اوراس كے خلافت تمام شرطوں كو كالحدم قرارديا، كويا حديث كے مسائل اور قوانين تھي كتاب الله كهلاتے ہيں۔

### حَضرت عُرُّ اورتم صحابة مَريث كوكتاب السمحق تق

٣- حض تعرصى الله تعليظ عنه في منبر مريكم طب موكر صحاب رضى الله تعليظ عنهم کے مجمع میں فرمایا:۔

دسول الترصلي التدعليه وسلم نے رجم كب ہے اور آب کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے میں درنا ہوں کہ ایک ترت دراز كيدكني والايه ندكه كدا للدكي تسمم رحم کی آیت کواللہ کی کتاب میں نہیں گئے۔ اسطرح وه الله (تعلي عاص فريينه كوجس كوالشرف نازل فرمايا سع جيور كركر گراه به موهایس اور (خردار) رجم کی مزاالتذكي كتاب بين حق ہے اُس مُرديا

إِنَّ اللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا اصَلَّى الله بعشك الله تعليك المدعليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِا لَحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَلَمْ كُوحَ كَسَاتُهُ مَبَعُوتُ فرمايا وراكب الْكِتْبَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَركناب الله وجوكي الله فائد الدَّجُرِفَقَرَأُنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا كِياسِينَ ابْتُرَجُمُ فِي مِنْ الْمُعَامِينَ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعَامِينَ الْمُعِلَّ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْ وَوَعَيْنَاهَا - رَجَمَ رَسُولُ اللهِ السيرُ عليه المحاور محفوظ كرايا ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَبُنَا لَبَحْدَةُ فَاخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَنُ تَبَعُولَ قَائِلٌ قَا اللهِ مَانَجِدُ ابَهُ الرَّحْمِ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرُكِّ فَرَيُضَةٍ ٱنْزَنَهَا لِلْهُ وَالرَّجُمُ فِي كِتَاب اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَّى إِذَا ٱحْصِنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ (صحیح بخاری کتاب المحاربین جزیمه)

#### عورت کے لئے جو شادی شدہ ہوکرز نا کرے۔

رجم کا حکم قرآن مجیدیں کمیں نہیں ہے لیکن حضرت عرف اس کو کتاب اللہ اور منظر لی من اللہ سیجھتے ہیں اور بار باراس کا ذکر کتاب اللہ کے ختمی ہیں کرتے ہیں۔
رجم کا حکم حدیث ہیں ہے اور اس حدیث کو حضرت عمرضی اللہ تعالم عند نے کتاب للہ اللہ مجما کے صحابی نے اس کا انسکا رنسیں کیا۔ لہذا تا بت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عبین کے معاشرہ میں حدیث کو جمی کتاب اللہ ہی ضار کہ باتا اللہ عندی ختار کہ باتا ہوا کہ اللہ عندی کے معاشرہ میں حدیث کو جمی کتاب اللہ ہی ضار کہ باتا اللہ ہی ضار کہ باتا اللہ عندی کے معاشرہ میں حدیث کو جمی کتاب اللہ ہی ضار کہ باتا ہو اللہ عندی کے معاشرہ میں حدیث کو جمی کتاب اللہ ہی ضار کہ باتا ہو گئی ہے ۔

اس كاجواب يهيئ دونوسك سأعقسا عقاستعال سعيدلازم نبيس آنا كرستنت كناب الله نبيس مع ـ كتاب الله المراح تسك عام ها ورستت يركفي مادی ہے، اس کے با وجود سننت کا علیحدہ ذکر اس کی اہمیت اور تعبل مے فتنہ كانسادك العكياكياب، عام كيعدفاص كاذكر مؤناد ستلهدا وربجييز معروف ہے ، کوئی غیر مروف چیز نہیں ، ہرصاحب علم اس سے وافف ہے۔ قرآن مجيد مس معى اس كى مثاليس لتى بيس مثلًا الله تعالى فرما ماس عد

مَنْ كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَمَلَّلِكُتِهِ جَتَّخَصُ اللَّهُ كَا ، فرشتون كا ، رسولول وَدُسُلِهِ وَجِنْرِ مِنْ وَمِيْكُلُ فَإِنَّ كَاورجرتن كاورميكا يُل كاشمن الله عَدُ وَ لِلكَا فِرِيْنِ ۞ مِوتُوبِ شَكَ النُّوابِ كَا وُول كَا ذَكُن

(سورة البقرة ٩٨)

فرشتون مي جبرئيل ا درميكائيل دونون شابل عقر اكران دونون فراشتون كا ذكر عليمده شهى كياجا تا توكوني مضائقه مذها ، "ما بم ان كا ذكر عليده كياكيا تاكهان كى عظمت كاظمار مواوروه فتنزج يبوداول فياكفا ياتفاكه يددونون فرضت بهارك وشمن بس أس كا قلع قع كيا جاسك - بالكل اسى طرح كتاب الله مي سنت شا بل بوتى ہے میرسی اس کا ذکر علیدہ اس لئے کیا جا آ ہے تاکداس کی اہمیت ظاہر ہوجائے ادر ج فتنه اعدام كا بآساني قلع قع كما ماسك.

ايك اورمثال ملاحظه قرماية مالتدتعاط فرماتها:

قَالَتْ آ فَى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَ لَعُ حضرت مريم في كما ير المكيب يَمْسَسْنِي بُشُرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ مِوكًا عَالَا نَكُسَ آدَى فَ مِعِم إِتَّوْسِي لكايا ورىزى بدكار مول -(مریم ۲۰)

حضرت مريم كاقول كردكسي وم في المحص التونيين لكايا "عام سع جس ميس برکاری بھی شامل ہے۔ اس کے با وجودانسوں نے فرمایا" سمبر برکار ہوں" برکاری كاعليده ذكرمحض اس كي المميت كي وجرس كيا الكرده ايسانه كرنس تب مجي سيلاجمله كافي تقاء

ايك اورمتال الحط فرمايية الشرتعالي فرما تاسيد

وَآعِدٌ وَاللَّهُ مُرْمُّا اسْتَطَعْتُم مِنِّي اورجان كس موسح رَثَمن كمقابله کے لئے نوت جمع کروا ور گھوڑے بانده كرنجى (مقابله كے لئے تيار رمو)

قَوَّ يَا وَمِنْ زِمَاطِ الْحَيْلِ (سورة الانفال ٩٠)

اس آیت میں قوت کے ضمن میں محمور کے مثال تھے تاہم ان کاعلیحدہ ذكران كي الممتت كے بيش نظر كيا كيا سے -

الغرض كتاب الشرك سائقه حدميث كاعليحده ذكرمحض اس كي الهيت كي وم سے سے افرارت کی وجہسے اور اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ بخر صریت کے قرآن مجيد رعل نامكن ہے داس كابيان گزر حيكا ہے) لهذا عدميث كا انكار دريكا قرآن مجید کاانکارہے اور مریج گراہی ہے۔

جواب سل اگرم يه فرخ مي رئس كه كتاب الله صعرف قرآن مجيدم اله نب مجى كونى اعتراض منيس ، اس كي كه قرآن عجيد ، اطاعت رسول اوراتباع رسول كوفرض قرار ديتابه اس كفيصله كوب وسيا ، خنده ينياني كساتوسيم كرين كوايان كمن كادم قرارديتاب، ادرجوايسانكرك اس كى بدايانى

برسم کھا اہے، لہذا اگر مرف قرآن کوہی مان بیاجائے تواس کے احکام کی انتباع بیں رسول کی بیر دی مبی لازمی ہوگی اورجب حدیث برعل کرنا قرآن مجید ك ذرابع لازم موجات توجرون كمسكة بن كم قرآن مجيدي سب كيوس ان معنوں کے لیا ظ سے مجی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ا حادیث کی اتنباع کوفر آن مجیدی كى البّاع سمحضة تقع مثلاً: -

حضرت ابن مسعود رضى الترتعال عندن كودن والبون اوركدو افاليو برلعنىن كى ا ورفر ما يا -

اور برچیر کتاب الله میں سے

وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ اكب خانون نے كما۔

ليكن به چيز مجھے اس بي نبيس ملی -

" لَقَدُ قَرَأُتُ مَا بَيْنَ اللَّوحَيْنِ تَحْقِق بِي فِي الرَّآن يُرْهابِ فَهَا وَحَدُتُهُ \*

حضرت ابن مسعود في فرما با: وَاللَّهِ لَئِنَ قَرَأُ مِنْ عَدَ أَمِنْ عَدَ وَعَدُتُّهُ اللَّكُ قَمِ الرَّمْ فَي رَاها مِوَاتُونْسِ شُمَّ فَرَأٌ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ مَلَجَاتَى ويرحفرن عبرالتُدين سعود ف فَجُنْ وُهُ وَمَا نَهْ كُو عَنْ لُهُ يِرَابِت يُرْحِي " بوكيورسول تمين في فَا نُتَهُوا رَضِيح بُخارى كَتَالِلْبِال) وه لعلوا ورض چزسے منع كرك فا نُتَهُوا رضي ح

اسسے ازرہو "

حضرت ابن سود في احكام مديث كوفراني عكم كانعيل بي اليم كيا، کو با اس کوکتاب الله بی تمجها، بلکه بون کیئے کم انہوں نے ہر حدیث کو قرآن ہی تسليم كيااس كے كرمريت كے مانے كا حكم قرآن ميں ہے۔ وہ اعر اص كرنے والى فاتون مى فاموش موكيس اورحضرت ابن معود كي جواب كوس كرمطمين ہوگیس - بہ سے قرون اولیٰ کا اسلامی ذہن -

ايك اورنتال المحظة فرماية جعزت معبدين تجبره فرمانة بي:

اِنَّكُ سَمِعَ ابْنَ عُسَرًوَا بْنَ عَبَّاسٍ بِينْ فِي ابْنَ عُرُاورا بن عباس رضي الله احَنَّهُ مَا شَهدًا عَلَىٰ رَسُول تعالىٰ عنهاكواس بات كي شهادت وج الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِسَاكُ رسول الله صلى الله عليه اَتُّكُ نَهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحُنْمَ وَسَلَم فَ وَبَّا مَنْتُمَ مَرْ فَتِ اورَلَقِير وَالْمُؤَقَّت وَالنَّقِيْرِ شُمَّرَتُلُا صِمْع فرايل عِيراً بِ في آيت رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ "لا ون فرائي " جوكيه رسول دے وستكوها والأبية ومنا ومهاواورس جيزس منع كراس اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُ وَلَا وَعَا سِعِادُرِمُو " نَهْ لَكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ـ

(نساتی کِناب الانتربة) انس کتے ہیں کہ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱلمُرْكِفُلُ اللهُ صفرت عبدالله معاس رضى الله تعالمُ عَزَّوَ جَلَّ مَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ عند فَوْما اللهُ عَرْوَلِّ اللهُ عَرْوَلِّ فَ فَخُذُ وْكُ وَمَا نَعْلَكُمْ عَنْهُ يَنْسِ فَرَايِكُمِسَ كَام كَاحْكُم رسول خَانْتَهُ وَا قُلْتُ بَلِى قَالَ آلَهُ وسائس لازم بيروا ورم كام

فرمایا "تومی گوای دیتا بون کهنی صلى النّرعليدوسلم في نقيرا مُقير وبار اورُصُنْتُمُ سے منع فرمایا ہے۔

يَقُل الله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ مَنْ كراس عازر والمع الله لَا مُوْ مِنَةٍ إِذَا تَضَى اللّهُ وَرُسُولًا كَمَا مِكِون سَين \* فرمايا "كيا النّرن اَمْرُاانَ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ يَسْسِ فِما يَكُمُ كَيمِ دوعورت كے مِنُ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّى لِعَيمِ الرَّفِينِ كَجِبِ السُّواوراس اَشَهُدُانَ نَبَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كارسول كى معاطر مي كوتى فيصلهماد وَسَلَّهُ نَهِى عَنِ النَّقِيْرِوَ الْمُقَيِّر كردي وَ يُعران كواس معاطمين ختيا (نسانى كتاب الامترية)

مندرجها لاواقعات عصحاب اورتابعين كمعاشروكي اسلاى ذبنيت كاندازه بوجا آسم وه احاديث ومي قرآن مجيدي كعم كالعيل مي حجت شرعية تحجية عقد اوراحكام احاديث كانعيل كواحكام قرآن كاتعيل سمحاجاتا تعاركو إاحاديث كاحكام اقرأني احكام كالك شعبهي اوركوا

- טונטוטוס جواب مرسم (قرآن جواب) المرتعل فراتاه :

وَمَاكَانَ هَذَ اللَّقُرُ ان أَنْ اورية رآن ايسانيس كالله ك يَعْنَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَكَرَنْ علاده كُولُ دوم الله كوبنا على الله على من دُوْنِ اللهِ وَكَرَنْ تَصُدِئْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ (يتوفانس الله كأكلام معج) كتب

وَتَفْصِيلُ الْرَكْتُبِ لَا رَيْبَ خِنْهِ سَالِعَ كَاتَصُولِي كَلِّهَا وَأَس كَارَكُ علىده علىده سان كرتاب و الماشك وشيرا لتررب العالمين كى طف دنازل ہوئی ہے۔

مِنُ رُّبُ الْعَالَمِ يُنَ دونس ۳۷)

اس آیت میں برجلہ کر" قرآن ،کتاب کوعلیٰ و علیٰ و بیان کرتاہے۔ قابل غورہے۔ اگر کماب کے معنی می قرآن کردے جابی تو معنی یہ ہول کے کہ "قرآن، قرآن كوعليحده بدان كرتاب " اورسمى يقينام فحكر تي -قرآن كتاب كوعالىده علىده بيان كرتاب كمعنى يربهو كرقران خربيت ك احكام وعلى وعلى مالى و بان كرتاب كويا آيت مذكوره من كماب سيم اد شروية اللية إن الدر اورجب كتاب كمعنى شريت السيري توعير كتاب" من دونون جيرى شامل موسحى بي معنى قرأن اور صريف -قلاصم افلاصه براكرايت ذريجت بس كتاب مراد مترايت ب منزائس مين مديث بي شاطه عند مديث كومي كتاب الدكها جاتار المها وأركر بالغرض محال كمابس مرف قرآن موادس ، تب مجى دلائل فركوره كى روشنى ميسم يكسكتي بيكه احكام حدث احكام قرآنى كالك شعبي وال كتعيل من المعدي كالعيل موتى معلنا ده معى كويا قرآن تعنى كماب الله يهيد غرض كرم لحاظ مع مديث اكتب التركيمن من أتى معاس معليمده سين-

## اعتراض مذكور كاجواب دوسرے طرزسے

جواب <u>۵</u> انفظ<sup>ر ک</sup>ل " خروری نمیس کرتمام استیار پرسوفیصدی حادی ہو۔ قرآن بين يرلفظ البيكى مقامات براستعال بول معجمان اس كااطلاق سو فبصدى اشاء يرنيس مواسد فللاً الله تعلط فرما تاسم

ا- وَلَقَدُ خَرِيْنَا لِلنَّاسِ فِي اور تقيبنًا مِ فَوكُول كے لئے اس

هذَ ١١ نُقُرُانِ مِنْ كُلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ مَثَلِ فَرَان مِن كُلُ مَثَالِين مِيان كردي مِن

(دوم-۵۸ زمر- ۲۷)

اس آیت سے معلوم موالے کے قرآن مجید میں نمام شالیں بان کردی گئ ہیں میں حقیقت یہ ہے کہ تمام افتال قرآن میں نہیں ہیں لدرا الر کل اے معنی سوفيصدى امثال كوشا مل نهيس بكه صرف خاص امثال كوشامل بي -

لِّبَيِّيْ إِسْرَائِيْلُ (اَلْمُرانِ ٩٣)

يهال مجى لفظ "كل" كااطلاق سوفيصدى طعام يزنبيس موسكماً - درينه لازم آئے گاکہ نتراب سور مردار جو اکر قویس طلال وطیب سمجھ کراستعال کرتی ہیں دہ کھی ان کے لئے حلال ہوں۔

٣- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُجِّرُوا جبوه نصاعُ اوراحكام اللي وكعبو

بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّ كُلِّ اللَّهِ وَالْكِلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ شَتْی یِ (انعام ۱۳۳) درواز کے کول دیے۔

کیادہ تمام نعتیں جو جدید سائنس کی ایجادات کی وجہ سے ہمیں میسر ہیں ان کقار کو بھی دی گئی تحقیل جن کا ذکر اس آیت بیں ہے ؟ اگر نہیں دی گئی تحبیب تونا ، ہو اکہ ''کل ''کا اطلاق سوفیصدی اسٹیار پرضیحے نہیں ۔

م - وَاللَّهُ مِنْ كُلِّ مَاسَاً لَنَهُ وَاللَّهِ اوراللّٰهِ فَكُل جِيزِينَم كودي جَوْم وَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اوراللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اوراكُر مُمّ اللّٰه كَا لَعْمَوں كو وَ اِللّٰهِ مَا لَكُونَ مَنَا مِا اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

کیو کمه انسان کی کل تمن بن بوری نہیں ہوتیں لمذا نیتجہ ظاہرہے کم کل کے معنی سوفیصدی کل نہیں۔

کیونکہ اللہ تعلیالی کل نشانیوں کا حصر نہیں ہوسکنا لمذا فرعون کوکل نشانیاں نشین دکھائی گئی کھنیں۔ بلکہ واضح طور پر قرآن مجیدیں مرف نونشانیاں دکھانے کا ذکر ہے۔ لمذا یہاں بھی لفظ "کل سے دہ معنی نہیں سے جاسکتے جوعام اصطلاح میں سمجھے مانے ہیں۔

اس آبنسسے ابت ہواکہ اللہ نعالے کابھی نفس ہے۔ ابسنے اللہ تعلیا فرما ناہیے۔

كُلُّ نَفْسِ ذَا لِقَتَ الْهَوْتِ كُلْ نَفْسِ كَامِرَا مَجَعِنا مِع . (آل عران ۱۸۵)

دونوں آبتوں کو ملاکر نتیجریہ نسکلتا ہے کہ (نعوذ بالند) اللہ تعالے کومی مون کامزا کی مناہے کیونکہ نفس اس کی ذات کے لئے بھی ستعال ہوسکتا ہے اور بیسراسر باطل ہے۔ لہذا تا بت ہوا کہ "کا اطلاق ہم بیشہ سوفیصدی اور بیسراسر باطل ہے۔ لہذا تا بت ہوا کہ "کا اطلاق ہم بیشہ سوفیصدی اسٹیاء پرنہیں ہوتا۔

نیتجہ انگورہ بالاآیات سے نابت ہواکہ اکثر ابسا ہونا ہے کہ کل "کااطلا اسوفیصدی اشیاء برنمیں ہوتا لہذا اگر قرآن مجید میں کل اشیار کا بیان ہونب میں نابت نہ ہوگا کہ سوفیصدی اشیار کا بیان اس میں ہے۔ لہذا لفظ کل کے باوجود بعض بائیں اس میں نہیں ہونگے جن کا ذکر صدیث میں ملے گا۔

اعتراض بل الله تعالا فرما تاب :

هُوَالَّذِي اَنْزَلَ إِنَيْكُوا لَكِتْ وَبِي بِعِبَ فِي الْمَارِي طُون مَفْعَلَ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ إِنَيْكُوا لَكِتْ وَبِي بِعِبِ فِي الْمَارِي طُون مَفْعَلَ مُفَطَّلًا وَلَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

آیت بالای دوسے جب ہر چیز کی تفصیل فرآن میں موجود ہے تو مدیث

كى كيا فرورت سع

جواب آل اول تو کتاب سے مراد صرف قرآن ہی نہیں ہوتا جیسا کہ او ہر ثابت کیا جا جکا ہے لہذا کتاب ہیں صدیث بھی شامل ہے۔ نبوت کے لئے گذشتہ صفحات ملاحظ ہوں۔

جواب كم الله تعالا فرما تاب :

تُعَرِّا النَّيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ كِيرِيم فِي وَلَيْ كُوكَتَاب دى جورنيكى كى ملاقات برايان لے آئيں ۔

تَمَامًا عَلَى الَّذِي آخْسَنَ وَتَفْصِيلًا مُرفِدا كَ كَلْحُ إِتَّام نعت تِكُلُّ شَكْمَ عِ وَهُدًّى وَرَحْمَةً كُل الشياء كَي نفصيل كرف والحاور تَعَلَّهُ مْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُومُنُونَ بِايت ورحمت عنى تاكه وك اينات رانعام ۱۵ (۱۱)

دومری جگه الله تعالے فرما ناہے۔

وَكُنَّدُنَّالُهُ فِي الْا نُوَاحِ مِنْ كُلِّ اوربم نَه مُن كُلِّ اوربم نَه مُن كُلِّ الله الله الله الكلم الكلة شُنيءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا تَختيون يركن فيعين تحرير ركاني لِكُلُّ شَنَّى بِهِ (اعراف ١٣٥) اوركل اشيار كي تفصيل مي تخرير كري تقي.

آبات بالاست معلوم بواكه موسى عليه التلام ى كتاب بعين توريت ين كل اشیار کابیان کھا اور تفصیل سے بیان تھا، لیکن اس کے باوجود التر تعالیا فرمانا ہے:

إِذْ عَلَّهُ مَّا كُا أُكِتُ وَالْحِكْمَةُ وَلِي عِيلَى وه وقت يادرو)جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور نور وَالتَّوْرِلْمَةُ وَالْهُ نُجِيْلَ وانجيل کي تعليم دي مخي ۔ (مائره ۱۱۰)

قرآن مجييه سيخنا بت ہوا كەنورىت بىرىل اشياء كامفقىل بيان كفاا در قرآن مجيدي سے يھي فابت ہواك عليى علياك ام كونوريت كے ساتھ انجيل كى تعليم هي دى كى كتى داكر توريت سے فيكل اور مفصل "كے الفاظ ہوتے ہوئے انجیل کی نعلیم کی صرورت بھی تو بالکل اسی طرح قرآن کے لئے "کل" اور مفصل"

تفصیل کا صحیح مفہ می آفصیل کا جومغہوم اردوی بھاجا آہے وہ قرآنی است بین نہیں بایا جاتا قصیل فصل سے شن ہے لہذا اس کے معنی ہو کے است بین نہیں بایا جاتا قصیل فصل کے معنی ہوئے علیحہ علیحہ ہ "فصل کی ہوئی " "علیحہ کرنا " لہذا مفصل کے معنی ہوئے علیحہ علیحہ ہ "فصل کی ہوئی " "مجولی ہوئی " ان ہی معنوں کی اساس برصحا بہرام شکے دور سے آج شک قرآن مجید کی جورت نوں کو سمفصل "کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جلدی جلدی اسم اللہ الرحمٰ الرحم

رانتباه) مفقل كى سورتوں كے تين حصته بي " طوال مفقل" " اوساط مفقل" اور فقسار
مفقل " قصار مفقل سے وہ سورتی مراد بی
جوبہت جودئ بی ۔

قرآني شماوت ان عنون كى تائيدى فرآنى آيات ملاحظه مول ـ

اگرمفقل كرمعنی وه لئے جائی جرمعتر ضین كے ذم نوں میں ہیں تواس بت كامغموم يہ ہوكاكر" فرعون برجوعذاب بھيج كئے تقےان من تفصيلي بيان تھا يا اور يمعنی بالكل مفحكہ خيز ہيں ۔

اگراس آبت می فقصلت کے دہی معنی کے جائیں جواردوزبان ہیں متعل ہیں نوکھراس آبت کی دوسے ہرآبت کی تفصیل وتشریح قران مجید میں ہونی جائے، میں ایسا ہرگز نہیں، لہذا تفصیل کے دہ عنی نہیں ہیں جواردوزبان میں دلئے ہیں۔

۳۔ وَلَوْ جَدُ لَنَا اُو قَدْ دُصِّلَتُ ایا آگے اوراگر ہم اس قران کو عجی زبان میں نازل انجیسی آبات اوراگر ہم اس قران کو عجی زبان میں نازل انجیسی آبات کرتے تولوک کھے کہ اس کی آبات دیم ہجرو ہم میں کا فیصل کیوں نہیں کی گئی۔

اگرع فی قرآن میں ہرجیزی نفصیل سے نوع بی زبان میں اس کا ترجہ کرنے سے وہ تفصیل کمان میں میں جا کر گرمتن میں تفصیل سے نو ترجب

میں ہی تفصیل ہوگی میں مندرجہ بالا آیت سے نابت ہوتا ہے کہ ترجم انفیل باق نیس رہے گی اوریہ ناممان ہے۔ امزا تابت ہواکہ تفصیل کے وہ منی باق نیس رہے گی اوریہ ناممان ہے۔ امزا تابت ہواکہ تفصیل کے وہ منی نیس ہیں جو عام طور پرار دوز بان میں تعمل ہیں، بلکہ کچھ اور حتی ہیں اوروہ سی کہ دوسری زبانوں میں آیات اس طرح علی دہ علی دہ نہیں ہوتیں امزان ایک میں ایجا و نہیں ہوتیں امزان ایک میں ایجا و نہیں ہوتیں امزان ایک میں ایجا و نہیں اور ایک اس طرح علی دہ علی دہ نہیں ہوتیں امزان ایک میں ایجا و نہیں اور ایک ایک میں ایک اور سے اور سکتا ہے۔

منتجم اتفصیل کے معنی "علی معلی معلی اس نفط سے وہ مغیم نابت منی ہوتا ہوار دوزبان میں میاجا آہے۔ لمذا یہ کمنا میح نہیں کہ قرآن مجدی ہر جنری نفصیل اردومعنوں کے لحاظ سے موجود ہے۔

ير قاصولى بحث بحقى علائمى آپ ديجيس توقران مي كسى جيزى تفصيل منيس. فتلا ناز كاهكم به حيكن نه نازكاد قات ى تفصيل به كرب شروع بهوت بي اور كب ختم بوت بي ، تركعات ى تعداد ب، نه طريقه نماز كی فصيل به مختی که سب به ختی که س بات ی تفصیل بهی نمیس که مجرحرام کی طرف منه س مالت میس کی اجائے اگر صرف قرآن مجید کی آیات کو دیجما جل نے قوایسا معلوم بوقل به که جوبیس گفت بر مالت می منه مجرحوام کی طون بونا چله بی اور به قطعاً نا مکن به به خوای می طرف بونا چله بی اور به قطعاً نا مکن به المنا ورث کی فرون و آن مجید کا انگار جود و ایس می مواند به بی بی بی مواند کی کا کر کا ب مین می مواند کی کی مواند کی کی مواند کی کی مواند کی کی مواند کی م

جواب إدى آيت اسطح م

وَعِنْدَهُ مَفَاتِمُ الْغَيْبِ لا تَعْلَمُ هَأَ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرَّوَالْبَحْرُوَمَاتَسُقُطُ مِثُ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ كَيْرَى بِي إِدرُونَ بِتَّاسِين فِي ظُلَمْتِ الْوَرْضِ وَلَا رَكْبِ كُرُّامِكُ كُسُهِ الْوَرْضِ وَلَا رَكُبِ الْرَامِكُ كُسُهِ الْوَرْضِ وَلَا رَكُبِ وُلا يَاسِ إِلاَّ فِي كِتْبِ مِبْنِينِ (انعام ٥٩)

غیب کی تنجال اللہ کے یاس ہیں ہیں سواتے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ وه مانآب جزفنی سے ادرجو بن زمین کی تاریکوں میں کوئی دا بن ركرتابه) اور نهكوني خشك وترحيز رگرتی ہے) محرکتاب میں اس کا ذكر) موجود بوتاسي-

أيت العظام الماكمين كتاب سين سة وآن مجيد وادنس مع، بلكه لوم محفوظ مرد معتب مي برحيز كاحال كعابواء الركتاب مين سفران مجيدمرادليا جائ اورآيت كامفهوم وتح تسليم كمليا جلت جمعترضين في اختراع كياب توهيريه لوك بتائي كه اسمي كالب كيول كا ذكركسال بع، يكسان هم كنظال كلاب بن التنايول كليسك، فلان وقت تكليل كم ، اتى تىيان بول كى، تىيان فلان فلان دقت يركرينى ادرمر حبا جائىنى كا كول كو فلان فلان تقص مونگه كا وغيره وغيره - ظاهر معكديدسب علوات فرأن مجيد منسي من التاب مبين مراد قرآن مجينس م-

اسىمضمون كودوسرى حكما للرتعاف فياسطرح بيان فرمايهه ا- مَا اصَابَ مِنْ مُصِيبَة كُوني مصيبت الينس وزين ينازل في الْدُرُضِ وَلاَ فِي الْفُسِكُمْ إِلَّا اللَّهِ مُولِيَ مُولِيَ فُورَتُم كُوبِينِي مُومِكُر بِكُمُوهُ فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْبُراً هَا السيطِ كُمُ سُعِيداكِي كَاب میں ہوئی ہوتی ہے۔ نے شک یہ

التدك لخ آسان ك-

إِنَّ ذَٰ إِنَّ عَلَى اللَّهِ لَيسِيْرٌ ۞ (27)

اس آیت میں تناب سے مراد قرآن مجیونہیں ہوسکتا اس لئے کرکسی ایک خص كى مى تكليف يامعييت كاذكر قرآن مجيد مين نيس سے -

ابک اورهگه ارشا دباری ہے۔

٢- وَمَامِنْ دَآبَةِ فِي الْأَرْضِ وَمِن مِن ايساكونَ جانور مين حركارزت إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ لَيَحْلَمُ الله كَوْتُه مَهُ وَاللَّاسِ كَا جَلَّ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ قرارا ورجلت سيرد دونون كومانت فِيْ كِتَابِ مَّبِينَ ﴿ ( بود ٢) ہے برجیز کتاب میں می کھی بوئے ہے۔

اس ابت میں بی گذا مبین سے قرآن مجیدمراد نمیں ہوسکتا ، اس لئے کہ كسى ايك خص كى علية سكونت اورطائة فيرفر أن مجيد مي تخرير نيس-٣- وَمَا يَعُرُبُ عَنْ زُبِّكَ لَم نَين دات الله عَنْ دره برابر جرابي الله مِنْ آمِنْ عَالَ وَرَعِ وَلا صِيرِ مَن الدَّرْضِ وَلا صِيرِ مَن الراس

فِي السَّمَاءِ وَلا اصْغَرَمِنْ ذَلِكَ صِحِينُ اورنهاس سِع بُرى وَنَ وَلَا أَكْبُرُ إِلا فِي كِتَابِ مُبِينِي جِيرِ عِجُ كِمَابِ مِبِينِ مِن مُحفوظ نهو

(يونس ۱۱)

نتیجے آیات بالاسے نابت ہواکہ اس سے کہ تام آیتوں می "کتاب مبین" سے مراد قرآن مجید نبیں بکہ لوم محفوظ مراد ہے۔ لمذا اعتراض مذکور کی کوئی حقیقت نبیں۔

## فران مجيرا ورلوح محفوظ علجاه على كتابي

اسبات ك نبوت كے الح الم المارام الكتاب (يعن اور محفوظ)
دوعلى ده على ده كتابي بي مندر جد ذيل آيت المنظر فرايش الترتعلط فرا آله على ده على ده كتابي بي مندر جد ذيل آيت المنظر فرايش الترتعلط فرا آله و النا حَدَيثًا لَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ مَم فَ قرآن كوع في زبان بي آلاله تعقيلُون و واتّه في آم الكِتَابِ الكَرْم بهم سكوا در بير قرآن بها علي الكريم المال الكريم المال المنظرة بها ورفر في المنظرة بها ورفر في المنظرة بها ورفر في المنظرة بها ورفع الله المنظرة بها ورفع اللها المنظرة بها المنظرة بها ورفع اللها المنظرة بها المنظرة المنظرة بها المنظرة المنظرة بها المنظرة المنظرة بها المنظرة بها المنظرة المنظرة بها المنظرة المنظ

اس آیت سے معلوم ہواکہ قرآن مجید سی اور بڑی کتاب ہی محفوظ ہے، ال بڑی کتاب میں محفوظ ہے، ال بڑی کتاب میں کا بار میں کتاب میں ہے۔ وہ لوح محفوظ ہی ہے جس میں ہرچیز کے حالات سکھے ہوئے ہی نہ کہ قرآن مجید لنزا است کی ہے باطل ہے۔ ایک ایک ان کا خلاصہ ا

نه «کل "کے معنی سوفیصدی اشیار پر حادی ہیں، نه کتاب مرف قرآن کو کھتے ہیں، نه مفصل کے دہ معنی ہیں جوار دو میں لئے جاتے ہیں، لمذاعر اضات بے جا

-0

اگر بالفرض محال مسمل سے معنی اصطلاح لیے جائیں ، کتاب سے قرآن مجید مرا دلیا جائے اور مفصل کے وہ معنی لئے جائیں جوار دوزبان مرت عمل ہیں تب بھی اعراض کا کوئی موقع نہیں ، اس لئے کہ احادیث کے کام احکام ک اتباع كاحكم قرآن مجدي موجوده صحابة كرام اها دبث كوايك خنيت سف قرآن مجيري سمحقره ، جيساكربيك ابت كياجا جيكام، لمذانعيل واتباع احادبث كويا اتباع قرآن مجيد بصاوريون مجناحا بينيكدان كاشارقرآن مجيد مى من مواآ باسے لمذاكر يكما جائے كه قرآن مجيد من بربات كي فصيل سے تواس تفصيل مي احاديث بحي آگيئس ـ اعتراض ي الحب اماديث كم مات يه المنودين معلق لقيني علم كا سرچیمهٔ قرآن کریم ره جا آسے " (مزاج شناس دسول من ) جواب مندرج بالااعتراض كافلاصه يهص كما عاديث ين مجع افريب سب فتم ك حديثين ملى على بي تو حديث يقيني علم كا ذراحية بنين رياا ورجوجيز تقیی علم کا ذریعہ نہ ہووہ جت شرعتہ کیسے ہو گئی ہے۔ یہ اعتراص مجائے خود مضحك خيز بداس لن كفعيف كى ومرس مجع كيد فيرتقيني مو مائك كاكر اس اصول كونسليم كرليا حابسة نو بجركسى جركا عنيار ينيس كيا جاسكتا - مركن شهاد قبول کی ماسکتی ہے۔ دنیاکاتمام کارو باربند ہوجائے گا۔اس سے کہ حبری اورشهادني نهسب صحح موتى من منسب جمولي عير محاجف خروس يراعتادكيا جا تاب اودمقدمات كفيصل بوت بي اورقرائ دمثوا برسے اس بات كاعلم

عاصل كرديا جا آ ہے كہ كونسى خبر سجي ہے اوركون سى جبو لى ۔ سجى كو تبول كيا جا آ ہے ۔ جبو لى كومستر دكر ديا جا آ ہے ۔ بعینہ ہی حالت احا دیث كی ہے ۔ تواتر علی ، نوا تراسناد ، شوا ہر وقر ائن سے به تحقیق كرديا گيا ہے كہ كونسى حدیث يح ہے اوركون سى منعیق ہے اوركون سى منعیف يا موضوع ۔ لهذا جس حدیث كو سجى كہ كہ كہ منعیف يا موضوع كہ اگراس بى ذوا بھی شبہ ہوتا تو وہ صحت كے درجہ كونہ يہ بنا جو حدیث سے دہ صنعیف يا موضوع كى وجہ سے نہ ہے كہ على على منابع بھی خبری جبری ماسكتى كيو كہ فيرني بنا منعیف صربیت ہے نہ كہ سے حدیث ماسكتى كيو كہ فيرني بن منعیف صربیت ہے نہ كہ سے حدیث ۔ ماسكتى كيو كہ فيرني بنا منعیف صربیت ہے نہ كہ سے حدیث ۔

الکلی اعتراض قرآن مجید کا متعلق می کیا جاسکتا ہے۔ ایک بہت طری جاعت اس بن تحریف کی قائل ہے (اصول کا فی مع ترجہ موسومہ انشافی جلد دوم کتاب فضل القرآن باب ۱۱ النوادرص الله ان کا کہنا ہے کہ بعض آیات لوگوں نے فود بڑھا دی ہیں یعض نکال دی ہیں یعنی کوان کی اصلی عبد سے ہٹاکر کسی دوسری عبد تحریف کر برکڑیا ہے ناکہ کسی خصوص جاعت کی فضیلت تا بت نہ ہو۔ لہذا کہنے والا کہ سکتا ہے کہ صحیح و غلط کی آمیزش کی و مبسے قرآن مجی خیریقینی ہے۔ میمونی فرقہ کا عقیدہ ہے کہ سوری نہیں ہے۔ اب بتا یہ اس اختلاف کی بنا دیر قوایک عیرسلم کے لئے قرآن مجی غیر بیتی ہو جا کا ربتا ہے اس اختلاف کی بنا دیر قوایک عیرسلم کے لئے قرآن مجی غیر بیتی ہو جا کا ربتا ہے اس اختلاف کی بنا دیر قوایک عیرسلم کے لئے قرآن مجی غیر بیتی ہو جا کا ربتا ہے اس اختلاف کی بنا دیر قوایک عیرسلم کے لئے قرآن مجی غیر بیتی ہو جا کے اس اختلاف کی بنا دیر قوایک عیرسلم کے لئے قرآن مجی غیر بیتی ہو جا کا ربتا ہے اس آب ہے یہ سام کے ایس کیا رہا جو آپ بیتیں کریں گے۔

بعض احادیث قرآن نجیدسے زیادہ متواز ہیں منطاً سال ہیں دوعیدی، بانچ وفت کی نماز ، رکعات کی تعداد، ہر رکعت ہیں ایک رکوع، دوسجدے۔ وغیرہ دغیرہ ۔ الغرض بے نمارا حادیث ایسی ہیں جوا بینے مفہ م کے اعتبار سے نقلاً وعملاً قرآن مجيد عصن ياده متواتر بي كياب ي نفيني چير كوهورا ماسكتا هي؟ سوالات :

(۱) آخرى سىم منكرين وديث سے سوال كرتے ہيں كداگر وديث القينى ہوتو كياآ ب اسے حجت مترعيّد ان ليں كے ؟ ليقبنا آب تو پو كھى نييں مائيں سے توجب يقينى ہوتے ہوئے بھى آب احادیث كو حجت نييں مانے تو يہ اعتراض ہى فضول ہے كە" بعض احادیث ضجع ہيں اور بعض ضعیف ، لمذا سب غیب ليقينى ہيں " اوراگر آب نے حجّت مشرعيّد مان بيا (اور ليقينًا وہ حجّت ہيں جبيبا كمنتذر دلائل سے تابت كيا جا چكا ہے) تو پھريہ ہونييں سكتا كہ جو چب ن جسّن مترعيّد ہواللہ تعليا في الله على الله على الله عقيده ننگ ہوئے ہى آب اس كر غير محفوظ ہونے كے قائل ہيں تو آب كا يعقيده ننگ اسلام ہے۔

حدیث کے جنت ہونے سے انکارکرتے ہی تعین صدیث برایان نہیں لاتے اور انہ اکا بربراعثاد نہیں کرتے بکدان کوسازشی سمجھتے ہیں وہی صدیث کوغیر لقیدنی سمجھتے ہیں وہی صدیث کوغیر لقیدنی سمجھتے ہیں اگر وہ صدیث برایان کے آئیں، اکا بربراعثاد کریں فوصر میش بھی ان کے زدیک بقینی ہوسکتی ہے۔

اعتزاض هے اسمیر میں ہی ایک مریث حنفیوں کے ہاں میں کھی ایک مریث حنفیوں کے ہاں میں کھی آگئی میں ایک مریث حنفیوں کے ہاں میں کھی کھی توشافعیوں کے ہاں میں کا میں ایک میں ایک میں کا میں کا میں میں کا میں کی کے اسمیر کی کے اسمیر کی کا میں کی کے اسمیر کی کا میں کی کا میں کا

ا مقلدین جانبرار ہوتے ہیں امدان کا قول حدیث کی صحت کے لئے معیا میں ۔ اس کے لئے غیر جانبرار ہا ہر بن بن کی حزودت ہے یعنی محدثین کا معیا میں ۔ اس کے لئے غیر جانبرار ہا ہر بن بن کی حزودت ہے ایعنی محدثین کا مسلم کا ۔ ان کے فیصلہ کی خیبق آج مجی کی جاسکتی ہے اور مجرمحدثین کو داددی مجاسکتی ہے ۔

۲- بیرمقلدین کے مام فرقے ادراہی دیث مب صیح بخاری وصیح مسلم کی صحت پرمتفق ہیں لہذا ان کو توت کیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیئے۔ اگر بید کما جائے کہ ایک فرقد ان کو جی صیح ت کیم نہیں کرتا تو دہ فرقہ تو قرآن مجید کو بھی تسلیم نہیں کرتا تو کہا قرآن مجید کو بھی جیوڑ دیا جائے۔

اعتراً من بير المراح وه كونسا صحيفه عجو قرآن كى دوسے منزل من لند بها و رہے منزل من لند بها و رہے منزل من لند بها و رہے منزل من اللہ مجھنا مسلمان ہونے کے لئے كافی ہے۔ (مزاج سنناس رسول مثلا)

جواب صحيفه كي صورت بن توقر آن مجيرهي ازل نبيس موا- آيات ازل موتى

رمن ا در بعد میں انہیں صحیفہ کی نشکل میں تخریر کر لیا گیا۔ ا در بیر کام سلین نے کیا۔ اسی طرح احادیث بھی نازل ہوتی رہی ا درانہیں کھی سلین نے صحالف ہیں تخریر كيك محفوظ كرليا - ا حاديث كمنتزل من الله مون كي بيدون نبوت مي -(گذشة صفى ت ملاحظ بوس) لمذاسك منزل من الشر بوفي بن توكوتى شبني ا ورجوجبز منزل من التربواس يرايان نه لا ناكفرى علامت توبوسكتي سعايان كى علامت نبيس - اول نوا هاديث صحيح مكتوب بس اوراً كرمكتوب من بهي بهول تو كوئى خاص فرق نبيل بير تا اس كے كروریث ، زان محيد كی علی تشكيل سے اور س جيرع الأمتوا ترب لهذا وه بغير كنوب موئ محفوظ ره تحتى مع جب طسرت شادى كى سىبىس دەكىيىن كى موئى نىبىس سونىيىكىن كېچرىجى ان بر بالىزنىب على م قار ہنا ہے اور کوئی ان میں سے جیمو مٹنے نہیں یا تی ۔ برطانب کا دستور تحریر شدہ نبي مع يومجى اس كى برشق محفوظ معاوراس يرعلى توانزشا برسع اوربرط انوى توم اس غيركنوب رستوريرايان ركفتي سے -اعتراص 2 إفران كالفاظ محفوظ برئين صرميث كالفاظ كمال محفوظ اس ب

جواب اول توا حادیث کے الفاظ می عام طر ربی مغوظ ہی ہیں اور اگر الفاظ محفوظ ہی ہیں اور اگر الفاظ محفوظ ہی ہوں ، مرن مفہوم محفوظ ہو تو بھی اعتراس کی کوئی بات نہیں علی کے لئے مفہوم ہی کی حترورت ہے ، اور باعتبار تعمیل کے کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا۔ مثلاً قرآن مجبر میں ہے۔

بلبُنَى إِنْ آرِي فِي الْمَنَامِ آنِي الْمِنَامِ آنِي الْمِنْ اللهِ السَّلامِ فِي الْمِنْ السَّلَامِ فِي الْمُنَامِ آنِي الْمِنْ السَّلَامِ فِي الْمُنَامِ آنِي الْمُنَامِ آنِي الْمُنَامِ آنِي السَّلَامِ فِي السَّلِّمُ فِي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فِي السَّلَامِ فَي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فَي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فَي السَّلَّامِ فِي السَّلَّامِ فَي السَّلَّامِ السَّلِي السَّلَّامِ السّلِي السَّلَّامِ السّلِي السَّلَّامِ السّلِي السَّلَّامِ السّلِي السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلِي السَّلِي السَّلَّامِ السَّلِي السَّلَّامِ السَّلَّامِ السَّلَّامِ

اَ ذُ يَحُلِّ فَالْنَظُوْمَا ذَا تَرَى قَالَ مِي وَابِينِ دِي مَا مِول كَمْمِينِ وَكَا مِول كَمْمِين وَعَ كررا بول اب تنا وتم كياكنے موعوض كياا ا إجان إجو حكم آب كوملاب

م يا كَبَةِ افْعَلْ مَا تُوعٌ مَرَ وطفت ۱۰۲)

ابراميم عليه التلام في ايك خواب ديجها عما ، اس خواب ين كوئى عكم الفاظين نبيس دياكياتفا مكه انهوب نياك على كيت بهوئة ديجها كفا اورس عل وحكم عدراد فيمحق موت اس حكم كامفهوم ذبن اور كيرالفاظين خودى ترتبب ديا كفاء الفاظ ارل نبس بوسة كف ، حرف مفهوم القاركياكيا تعااور مفهوم بى كوحكم اللى مجها كيا كقاا وراس كي تعيل كي كني عقى ولهذا أبابت مواكم اللي كاالفاظين نازل مونا عزورى نهيس ادربنه الفاظ كأمحفوظ ومكتوب مونا ضرورى ہے، اگراس مکم اللی کامفوم محفوظ موتو وہ بھی عل کے سے کافی ہے۔ ہی بات ا حا دبن كمسلم بسي محم محم محم ملك كربيال مفهوم التدنعاك كالهو المعاورالفاظ رسول الشرصلى الشرعليه وستم سے ياصحابة سے -ان الفاظ كى حفاظت حتى الامكان بدرج ائم كى كى بعد فنون مديث كاسارا زورالفاظ مديث كى حفاظت بى ير مرف من اس طرح محفوظ مون كالعديد على أاراس طرح حجنت بير حب طرح اصل كتاب جسك الفاظ هي منتزل من الله مول والثر تعالى كارشاد كرا مه: قُلُ آرَءُ يُبِتُمْ مَا تَكُ عُونَ مِنْ كدرسول ان سے كيتے جن كونم الله دُونِ اللهِ أَرُونِي مَا ذَاخَلَقُون كَارِتِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله مِن الْاَرْضِ آمْ لَهُ مُسْرُولً فِي كُونِي جِيزِ بِنَا فَيْ ہِے يا آسان كے

السّله ون إنْ يَوْفِي بِحِتَابِ مِنْ بنا في ان كُرَى قَم كَ) شركته قَبُلِ هُ ذَا أَوْ اَمْرُ قَ مِنْ عِلْمِ إِن الرَّمْ سِيّ عَلَى كَاكُنَا بَ قَبُلِ هُ ذَا اَوْ اَمْرُ قَ مِنْ عِلْمِ إِن الرَّمْ سِيّ عَهُ وَوَاس سَيْطِكَ كَاكُنَا بَ قَبُلِ هُ ذَا اَوْ اَمْرُ قَ مِنْ عِلْمِ الرَّا اللهُ عَلَى الرَّوا بِعَنْ وَ مِن اللهُ عَلَى الرَّوا بِعَنْ وَ مِن اللهُ عَلَى الرَّوا بِعَنْ وَ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَأُوْجِيَ إِنَى هَذَا الْقُدْانُ - ولا رسول كو) وربة قرآن ميرى الله وأقد الله المؤلفة والمائية المؤلفة المؤلف

اس كامطلب يرس كروديث وحى نيس كيكي -

جواب آیت ندکوره کایمطلب نونسی ہے کہ مرف یہ فرآن ہی میری طرف وی کیا گیاہے یہ اگر یم طلب ہو تومنکرین حدیث کی دلیل سیحے ہے اورجب بہ نمیں نو کی رمین کے میں اس کے ہوئے ہے اورجب بہ نمیں نو کی رمین کے وی ہونے سے یہ آیت مانع نمیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھنے : اگر یہ کما جائے کہ "زیدانسان ہے " نواس کے یمعنی نمیں ہیں کہ زیدا کے اور کوئی انسان ہی نمیں ۔

اعتراص 1 مربند منوره كوك مجورون كابيركياكرت مقريص اعتراص من المركياكرة مقرية حفواً من المركياكرة من المركياكرة المركياكر

وگوں نے تابیر نہ کی تواس سال بھیل ہی نہیں آیا۔ بھر آپ نے اجازت کے دی۔ اس واقعہ سے معلوم ہواکہ حضور کی ہرات صحیح نہیں ہوتی تفی اور جب صحیح نہیں ہوتی تفی تو وی بھی نہیں ہوتی تفی۔ (مزاج شناس رسول ملخصاً) جواب رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں قربا یا تھا کہ" یوں نہر دیوں کر وی کر گا یہ الفاظ حدیث کی کی کتاب میں نہیں ہیں۔ بلکہ فرضی ہیں ، آپ نے تو فر با ابتفا :

میں نہیں گان کڑا کہ اس سے کوئی فائرہ

مَا ٱكُلُنَّ يُغْنِي ذُلِكَ شَيْئًا -

ہوتا ہوگا۔

اس اظهارگان پرسی صحابه نیت ابر سند کردی - وه اس گمان کوهی حسکم مجهر الريان كاعقبده كفاكه رسول الترصلي الشرعليية وستم كى بريات وى ورنه تابير بندكرن ككيا عزدرت عنى وجب يحل نبس آيا تورسول الترصلي الشعليم

وسلم نے صاف اعلان کر دیا۔

فَاقِيْ إِنَّهُ الْمَنْتُ ظَنَّا ضَالًا يَهِ مِن فَوْمِن كُمَان كِيا يَفَا ، مُحْفَى

مُوَ اخِذُ وْنِيْ بِالطَّنِّ ـ (صححمسلم مَحَان بِرَم مِيرى (بات) كَا كُونت دَكيا كتاب الفضأئل باب وحوب امتنشال ستحرور ما فالد شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأى)

صریث کے الفاظ صاف بتا ہے ہی کہ جب آب جلہ خرید بی کسی بات کی اطلاع دین نووه وسی می موگی جبیا که آی نفر مایا اور اگر صرف گان کا اظهار كرى نو هيرأس كالمبحح مونا صرورى نهيس -ان الفاظ كع بعدآب في فرايا: أَنْتُمُ أَعُلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ونياوى معاملات تم مجهس برجانة

بر ويزني مي بالفاظ نقل كية بي ليكن اصل اعتراض كي تصل نقل سي كئ بلكه كجهدور ماكر معلوم نبين اس بي كبارازس، داويرجوتر جمه دياكياب ده برویز سی کا ترجمہ ہے) اس كابعد رسول الدصتى التدعليه وسلم في فرمايا -

اِتَّمَا أَنَا لَسَتُ وَ إِذَا آمَرُتُ كُمْ يَسِهِي أَيِكَ الْسَانِ مِول لِمَزَادِ مَوى معاملات بسميراظن صحيح مونا ضرورى نهيس البتنهجب بيتم كوكسى ديني كام كأحكم دون تواس كى تعميل كبياكرو-

يِشَى ءِ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُ وَالِهِ (ملحیحمسلم)

دین کام کامکم کیونکہ اللہ تعالے کی طرف سے ہوتا ہے امزاآ بے نیمی

فَا فِي لَنُ آكُذِ بَعَا اللَّهِ عَزْوعَل باللَّهُ عَرْوجل كاطف سے کوئی غلط بات نہیں کہ سکتا۔ (ملجيوسلم)

عرض يه كه حدميث البين مطلب بي صان معداعر الن كاجواب ود صربت میں موجود سے، لمذاس مدیث ہی سے تابت ہواکہ دین محاطلت ای آب كاحكام كالعميل لازى بعاوران بي آب برويست بشرك مكم نبي دية بلكربر حينيات رسول كحكم دين بي ادر وه حكم وى بوتليد بر و بزنے عدیث فرکورے بورے الفاظ نقل نہیں کئے ، غالباً اسی کئے كهاكر بورسالفاظ نقل كرديئ مانزتوا عراض بحقيقت جوجاتا اعتراض ول بدان جنگ كانتخاب آنخفزت صلى الشرعليه وسلم مشوره سے کیالنداآب کی ہربات وی نہیں ہوتی تھی۔ جواب مبدان جنگ کا انتخاب کوئی دین قانون نمیں ۔ دنیوی معاملہ سے لنزامديث « آنْتُ ثُمُّ آعُلَمُ بِأَمْدِهُ نُيَاكُمُ " (جواب اعرَّاض ك) کردشی بیں براعراض کالعدم ہے۔ اعراض الے اسران جنگ بررکوات نے مشورہ سے فدیہ کے رحمیور دیا۔ اس بریر آبت اتری۔

تَوْلاَ حِتَابَ قِنَ اللهِ سَبَقَ .... اگرفدا كانوشته بهط نه نكفا جا جا ابونانو جوكيم نه اس برط عذاب نازل بهذا ـ

(مزاج شناس رسول مهما)

جواب ایم نے جوبیں کہ اوہ قانون اللی کے مطابق ہی تھا جیسا کہ آن جبرک الفاظ اوران کا پر ویزی ترجہ اگر فعدا کا نوشنہ بسلے نہ تکھا جا چکا ہوتا "اس بر دلالت کرتے ہیں۔ فدید کے رچوڑ نے کی اجازت قرآن مجید کی اس آبیت ہیں۔ فرید کے رچوڑ نے کی اجازت قرآن مجید کی اس آبیت ہیں۔ فیا مّا اُنٹ کو وامّا فِ لَمَا مَنّا اَبْعُن کَ وَ اِمّا فِ لَمَا مَنّا اَبْعُن کَ وَ اِمّا فِ لَمَا مَنْ الله والله وا

اس واقعرسے نابت ہواکہ اللہ تعالی کے قانون کو اللہ تعالی کوش کرنے کے لئے ہی سعال کرنا چاہئے نکہ ابنے مفادی نیت سے ۔ رسول اللہ مقی اللہ علیہ وسلم نے جومشورہ بیاتواس کا آپ کو حکم تھا!" وَشَا وِ رُھٹم فی الله علیہ وسلم نے مشورہ قبول کے ماؤہ مُرِ " (اَل عمران ۱۵۹) قرآن قانون کے مطابات آپ نے مشورہ قبول کرئے فیصلہ فریا یا۔ لنذا اس دا قدیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط نیسلم کا فی فی ذکر نمیں ۔ ہال اس فیصلہ کے بعدا یک قانون اور نازل کیا گیا دردہ یہ کہ کافروں کو فیدی نہ بنایا جائے جب کے مسلمین کی خوب دساک نہ بیچے جائے۔ گاؤ وں کو فیدی نہ بنایا جائے جب کے مسلمین کی خوب دساک نہ بیچے جائے۔ قرآن مجید کے الفاظ اللہ حسینی نیخوت فی الْدُ رُخِی " (انفال ۱۷) اس پر دلالت کرتے ہیں۔

اعتراض ۱۱ منانقین نے جہاری نہ جانے کی اجازت مانگی آپ نے اجاز دے دی۔ اللہ تعالے نے اس پر تنبیہ کی۔

عَفَا الله عَنْكَ لِمَ آ ذِنْتَ لَهُمْ الله آب كومعان كرے ، آپ نے ان رقوبہ ۲۳) و تو بہ ۲۷)

دزاس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی اجازت هیچے نمیں تھی اور بیجب ہی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کی ہربات وحی نہ ہو۔ جواب آپ نے جوا جازت دی دہ قرآنی حکم کے ماتحت تھی۔ ارشاد باری ہے۔

فَإِذَا اسْتَأْذَ نُوْكَ كَ لِبَعْضِ شَانِهِم جب ايان والماري سے اپنے كسى فَإِذَا اسْتَأْذَ نُوكَ كَ لِبَعْضِ شَانِهِم جب ايان والمارت ما كين وات

جس كوجا بي اجازت دسدى ـ

الهذا آب کاا جازت دینا قرآن مجید کے موافق تھا نہ کرخالف میجے تھا نہ دیکی کہ غلط۔ اجازت دینے یا نہ دینے کاا فقیار قرآنی حکم میں موجود ہے ہاں یہ دو کی بات ہے کہ اگر آب اجازت نہ دینے توما فقین کا یردہ فاش ہوجا آ ادر اسی مصلحت کی دجہ سے الٹر تعالم لانے قرایا کہ آب نے کیوں اجازت دے دی۔ اس آبت سے جوجیز تابت ہوتی ہے وہ مرت یہ ہے کہ رسول الٹرصتی الٹر علیہ وسلم عالم الغیب نہ سے کہ آئندہ کی صلحت آ پڑی معلوم ہوجاتی۔ میں بیٹا اکہ اجازت قرآن مجدے مطابق بنیں تھی یا آب نے قانون کی علی تشکیل و تومنے می علی کئی فلون مصلحت اجازت علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے اتع تومنے می علی کئی دور بی تشریب نے موافق ہے۔ مثر بوت کی ہوباتی معالم ہیں اس کو شریعت سازی سے کیا تعلق ہے۔ مثر بوت کی ہوبات ہے دہ تومنے کی ہوبات ہے۔ مثر بوت کی ہوبات ہے۔ مثر بوت کی ہوبات ہے۔ مثر بوت کی ہوبات کی ہوب

اعتراض سال آي نحصرت زين سے فرمايا۔

آمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ابِي بِي كُوطِلاقِ مت دور

حصرت زیررضی الله تعلیاعند در یا فت کرنے بی کدیر عکم وی کلہم یا آیا کا ذاتی ۔ آپ نے فرمایا " یہ وی کا حکم نہیں "کو یا آپ کا ہر حکم وی نہیں ہو تا تقا۔ (مزاج سنناس رسول مخلصًا)

جواب حضن زير صى الذتعالاعنه كاير سوال اور رسول الشرصلى الشر علبه وسلم كاندكوره بالاجواب بالكل فرضى معد برويز في اسى المخاص كوي هما نقل کیا ہے۔ طلاق کے سلسلہ میں ایک تو ہے قانون طلاق۔ دوسری چیزہے
افتیاد طلاق ۔ قانون طلاق تورسول الشرصلی الشرعلیہ ولم کی زبان سے ادا ہوتا
کقا اور اختیار طلاق شور کو ہوتا ہے۔ آپ نے زیر سے جو کھی کہا دہ فانون نہیں کھا۔
اگر قانون بیان کونے توزیر خلاک و ماننا براتا۔ طلاق کے اختیار کاحق زیر کو تھا لہذا
آپ نے مصلحتاً ان کومشورہ دیا کہ ایسا مت کرو میشورہ کونہ لمنے سے حکم عرفی نہیں ہوتی یہ کم اور چیز ہے اور شورہ اور چیز ۔ اب مبی اگر منکرین حدیث اس کو میں ہوتی یہ کم اور چیز ہے اور شورہ اور چیز ۔ اب مبی اگر منکرین حدیث اس کو مرکز بلت کی حکم عدولی کر کے مور خرز بلت کی مرکز بلت کی حدولی کر کے مور کر بلت نے ہوئے یا نہیں کے کوئی تعذیب کی یا خودم کر زملت ہے کوئی تعذیب کی یا خودم کر زملت کوئی سنزادی ہو

اعرامن ممل اذان مثورہ سے طرد فی لہذارسول الله صلی الله علیہ وسلم

كى بربات وى نميس موتى متى -

جواب امتکرین حدیث کوغلط نمی ہوئی۔ افال کے پس منظر پی مشورہ صرور شامل مقالیکن وہ شورہ اس لئے کفاکہ وقت نماز بتا نے کے لئے کیاصورت اختیار کی جلئے اس شورہ کے بعد مجمی کوئی بات طے نہ ہوئی (صحیح بخاری) اوربالآخر وقی کے ذریعہ (مصنعت عبدالرزاق جزراول ملائے) اورخواب کے ذریعہ (کتب حدیث) الشرتعلی لئے اس مرقعہ افال کوسکھا دیا۔ اگراس زمانہ میں گھرلی ہوتی تو غالبًا مشورہ ہی نہ ہوتا کہ وقت کی اطلاع کس طرح دی جائے۔ مشورہ کی نوعیت بالکل دنیوی مخی لیکن الشرتعا کے افرض می می جے نہیں کہ یہ دینی افال مشورہ سے مطاکر دنی کر دیا اور بوداس کی تعلیم دی۔ الفرض میں میرجے نہیں کہ یہ دینی افال مشورہ سے مطاکر دنی کر دیا اور بوداس کی تعلیم دی۔ الفرض میں میرجے نہیں کہ یہ دینی افال مشورہ سے مطاکر دنی کر دیا اور بوداس کی تعلیم دی۔ الفرض میں میرجے نہیں کہ یہ دینی افال مشورہ سے مطابوئی تھی۔

اس آیت سے معلوم ہواکہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ، وسلم کی ہرابت وی نہیں ہوتی منی ورنہ "منبیہ کی کیا عزورت متی ۔

جواب إسول الترصلي الشعليدوسلم شدكها بارتفظة بسعكما كياكه اس میں سے بربرآتی ہے۔ آب کربر بوسے خت نفرت تھی آب نے قیم کھائی كرة منده نهيس كها وك كاربات تو ذراسي تفي نكين اس كوابيميت بهت دى كئي، بركيون ؟ براس ليخ كررسول الترصلي الشرعليد وسلم كى بريات واجب الاتباع مونى عدرسول الله على الله عليه وسلم كاي كمديناكم أتنده نهيس كهاوك كأتحريم بردلالت كرتله بعادر بورى اترت كے لئة برنمون قانون بن سكتا سے كرشخص جس چیز کوچا ہے اپنے او پرحوام کرہے ۔ بات بنطام رہدن خفیف متی مکی میکن عبت بس بهت وزنى منى اس كي كررسول الته صلى المترعليه وسلم كما فعال وا توال طرى ابمتيت كمعامل بس بهي اقوال وافعال امت كميلة صابط حيات منة بن انى يرينترىيت كے على نقفے مترتب ہوتے ہيں ، لمذا الله تعالى كرائ كرانى تقى كررسول الترصلي الترعليد وستم مح منرسے كوئى اليى بات ندلكل حائے باایس فعل صادرة موحائے ومنتائے تربیت کے منافی مو۔ در حقیقت دی کی دو تمیس ہیں: تولی اورتقریمی -

تولی وی: قول می الله تعلی کا حکام براه راست ازل برت ہیں شلایا نے وفت کی نا زفرض کی گئ اس میں رسول المصلی اللہ علیہ وسلم کے اجتها دکوکوئی دخل نهیں تھا۔ ابسانہیں ہواکہ آیانے اجتماد کیا ہوا ور آسے الدتعك يترف منطورى بختابو - كيرنانك وقات اوزماز كاطراقيه سب كاسب أي كوسكها يكيار اسى طرح اوربيت سي قوانين نازل بوسة جو رسول الترصلي التدعليه وسلم قراين احاديث بي بيان كرديد إلى احاديث يركه علطينس بوقى اس كے كه ان ميں كها وي كيا جو دى كے ذريعيہ تنا ياكيا ـ تقريري وحي: قرآن محيدا ورقولي احاديث كے درائعية قوانين اللب نازل كَ الله المراكم واست قولي الما المرتعا المنام واست قولي الماد كة درىية تعين فرمايا. ياكبى ايسا مواكه طراقيه متعين فرماني سيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كواجتها دكى عزورت موتى - آيسة غودكسى طريقه كوا ختيا دكر وى اللي في سكون كيا توبه طريق فود كنود شريعت كاجزء بن كما كيونكهاس كو الله تعليا في منظور فرماليا ، نداس مي ترميم كي منه منسخ كي ، ندا صلاح كي ، اوراكر كبين كسي موقع يراجتها وميح نبين نكلاتووي كمي ذريداس كي اصلاح كردى كئي ادراليي متاليس دوتين معيزياده نهيس وبيال اعتراضات كضمن مي سيان ى مارى مي مغرض يركم آب كے عام اجتمادات كوخواه سكوت كے دراجي خواه اصلاح کے دربعہ، الترتعالے فرف منظوری بختا ۔ اگران ہی سے ایک بھی غلط برتا تو عزدروى اللي كے ذراجيه اس كى اصلاح بوجاتى اورده بعى قرآنى دى کے ذریعے ۔اصلاح کمی صریت کی صورت بین نازل نبیں ہوئی کتب حدیث آل

برشابهي كيونكة قرآن مجيدين ووننن متالين اصلاح كالمق بي اسذا قرآن مجيدي سے نابت ہواكہ آئے كى سارى زندگى اور دين كے متعلق آئے كے اقوال افعا سب النّد تعليكي منشار كے مطابق بي اكوباده ايسے اقوال وا فعال بيجن كوالله تعالى في بندكر كے برقرار ركھا۔ يہ برقرار ركھنا كويا تفريرى دى ہے۔اب ہارے نے کوئی کنجائش نہیں کہ اس منظور شدہ ضابطہ حیات کو ترک کرے دوسرا كوتى غيرمنظورت ده صابط حيات نيار كري اوراس كواسلام صابطه كانام دير. الله تعالى قرآن مجيد مين قرماتك -

(حفرت لیقوب )نے اپیے اور حسرام كرلي عقى -

مُلَّ الطَّعَامِرِكَانَ خِلاًّ يِّبَنِّي إِسْرَآمِيلُ بني اسرائيل يرتام كملف كي جزي الل إلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَا بِيُلْ عَلَى نَفْسِهِ عَيْنِ سُوالْ عَالَى نَفْسِهِ عَيْنِ سُوالْ عَالَى نَفْسِهِ (آل عران ۹۳)

غالبًا اسى آيت سے استنباط كرتے ہوئے رسول التوسلى الدعليه وسلمنے شهدى كهان فيهم كهائى تقى - التدنيع الميني اجتها د منظور نه فرايا ادريا مرائيلى قانون منسوخ فرماديا ١٠ بس اتمت ميس يحكى كواختيار نهيس كركسي حير كواييخ اویرحرام کرے۔

اعتراض <u>14</u> الله تعلط فراتا ہے۔

عَبُسَ وَتَوَتَّى ٥ أَنْ جَآءً ﴾ منهنايا وررُخ بهيرايا جبكان الْاَعْلَى (عبس ٢٠١) كياس ايك اندهاأيا-اس آیت میں بھی رسول الرصلی الترعلیہ دسلم کے تعل پر منبیہ کی کئی لنزا

حالانكهيى دونون واقعے ہمارى دلىلى بى اوراس بات كا نبوت بى كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كى برابت منشائة الى كمطالق موتى عنى ا وراكرايسانه موتانو جسطرح ان دونون توقعول يرالترتعالى فاصلاح كى، دوس موقعول يرجى صلاح كرتا جب إن دوموفعول برجوبطا مرشرييت المتيه اورعقل كم بالكل مطابق علم موزي الله تعالى فامن ندر إتو بيركس ادروقع بركيه فامن ده سكتا عقا بيجرب لكلاكم أبكى سادى دنركى التدتعالى كمنظور كرده بعا ورجود واجتهادات منظورتهي عقان كالجاصلاح كرك زنركى كوبالكل خطاء سے يك ور ذات رسول كومصوم كردياكيا -آك سے غلطى مونى نبير منى ادراكم موتى تواس كوباقى درسف ديا جانا عنا لمذااب جوكي اسوة رسول ہمادے یاس سے اس می خطاع کا شاست کے نہیں ہے۔ اورا اسوة رسول ا يا توالله تعليك كي فولى وي معيا الله تعليك كن تربري وي منكرين عديث كوغلط فیمی سی دجرسے بوئی کہ وہ دحی قولی اور دحی نقریری بیں تفریق سرسے۔ اعتراض ك إسل الشصلى الدعليه والمتفرط الريد ياس إلى مقدمه سنفين أرميس كوكوني جيز دلادون اوروه ال كاحقداد منه موتو أسعاس جيزكو أك كالمحرامجنا جاسية بالمصلك جاسه عجود وساكوا أي ك سيسلفلط بعی ہوسکتے تھے اور سے جب ہی مکن ہے کہ وہ وی نہ ہوں - (مزاج ثناس رسول صد لمخصًا)

جواب قانون اورجیز با در قانون کے مطابق فیصلہ کرنا اور جیز۔ آب نے قانون کے متعلق تانون کے متعلق مانون کے متعلق تانون کے متعلق مانون کے متعلق فرمایک کو میں کا می میں کا میں کی کا میں کا

اگر نتوت ما شهادت متیا موگئ خوا ه وه غلط بی کیول نه مونورسول کوهی اس کے مطابق فيصله كرناير تاب ماكم يارسول كوير كيس معلوم مؤكاكه بيشماد يجلى مع وه عالم الغيب نهيس، لهذا فيصله اس كي غلط موسكما مع كرفيصل كرنے واليكوعلم غيب بنبير واس ليئ غلط نهيس موناكر فيصله كرف وال كوق انون معلوم نهبين ياوه فانون كى منشاء كونهيس بجها مشلاً ايك خص فوت موجاتا بع اور صرف ایک اولی جیورتا ہے۔ ایک خص دعوی کراہے کہ بیں متوفی کالرکاموں ادراس بأت كووه جول شهاد تول سے ابت كردتيا ہے۔ابرسول كافضى يى ہے کہ دہ قانون کے مطابق اس مرعی کومتو فی کا دارت قراردے ادراس کولا کی سے دوگناحصته دے۔ فانون کے لحاظ سے فیصلہ بانکل صبحے ہے کیکن جعلی شہا دنوں کی وجه سفيصل غلط سع راب بمليئ اس غلط فبصله كى وجهسے وہ قانون كيسے لمط ہو مائے گاجس پر رسول نے عل کیا۔ وی کے ذریعیہ سے تو مرف وہ قانون نازل بواس نكفيصله اصل جيزوه فانون فنيم وراثت معص ورسول فاختيار كبارا وروه صحيح بسے رلمذا فبصله كي غلطي كسس برا نزانداز نه ہوگا و فيصله كي غلطي ور چېزېدا و زفانون کې غلطي اورچېزېد سندا به بات نابت مرکزې که فوانين اورضوالط كے سلسلے میں رسول اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہوسكنی وہ بالكل وی ہوتی ہے اوراگر ابهانه ونوسترييت دريم بريم موجلت، اس كن كمنشك قانون كوسب سيزياد سجفنه والارسول عموسكتاب اورجب وهى غلط مجع توهيرآ كالشرى مافظ

اعر اص 11 دين عجواصول قرآن بي دي كي بي ان كالمي جزئيا ميتعين

كرنے كے لئے دسول المتوعلي الله عليه وسلم صحاب كرام دخى الله تعلى المتعنع سے شوعه كيا كرام دخى الله تعلى الله ا كياكرتے تنے (مزاج ثناس دسول السسال)

بعض بیس جومنوره کی دوسے اختیار کی گئیں اللہ کی منشاء کے مطابق نہ نکلیں اس کے خدا کی وجے خال پر تنبیہ کی (مزاج شنا سی دسول ماسی) نکلیں اس کے خدا کی وجی نے ان پر تنبیہ کی (مزاج شنا سی دسول ماسی) اگر دسول کی ہربات وجی ہمتی تو پیم مشودہ سے کیا مطلب ؟

(مزاع شناس درول مهما)

جواب یا اکل غلط ہے کہ کی جزئیات متورہ سے متعنین گئیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ نماز کے اوقات ، نماز کی رکعات ، بردکعت کے جزئیات ، زکاۃ کانصاب دسترے ، زکاۃ الفطر کی شرح ، دوعیدوں کا انعقاد دی و وغیرہ ہے۔ مثورہ سے طیب نے تھے ؟ برگز نہیں۔ دین کی تمام جزئیات براہ داست دی کے درلید نازل ہوئیں ، خواہ تول کی صورت میں تھا ہ ترکی کو موست میں بھر تول کی کھی دوصورتی ہوگئی ہیں۔ قبل از دقت قانون کا زول ، یا اجتماد کے بعد غیر میں جا جتماد کی اصلاح ۔ مؤخر الذکر صورت کی دسول النوسلی المترائی میں مرت دوخنا لیس ملتی ہیں اور سب ۔ زنرگ میں مرت دوخنا لیس ملتی ہیں اور سب ۔

اگریم برتسیم کولی کومی کومی کومی است مخوره سے طبیا بی تواسی میں کوئی اور امن نیس واس کے کا گرکسی قاعدہ کومٹورہ سے اختیار کیا گیا تو وہ بھی کوئی اور امن نیس واس کے کا گرکسی قاعدہ کومٹورہ سے اختیار کیا گیا تو وہ میں اللہ تعالی کومن طور تھا اس کے قیدیوں کی دائی کے متعلق جونے میا مشورہ سے کوئی غلسط اس کے دینے اصلاح کے نہجوڑا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شورہ سے کوئی غلسط اس کے دینے اصلاح کے نہجوڑا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شورہ سے کوئی غلسط

قانون بن جاتا وروى ازل منروتى -

مندرج بالاجواب مخض اس مغروصنه کی بنیا دیری کاکی جزئیات دی مشوره سے اختیار کی گئیس ورمنداصل جواب پرویز کے ان الفاظ میں موجود ہے۔
" منتا و ڈرھیم ٹی الدکھر۔ معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرور "
(مزاج شناس دسول میں)

یعنی منوره حرف ملی معاطات میں ہوتا تھا ، نکر نتربیت سازی میں بتربیت سازی توربی اسے متعیق فرما آہے بنواہ تولی دی کے سازی تو موت اللہ کاحق ہے ادر وہی اسے متعیق فرما آہے بنواہ تولی دی کے ذربعہ اور بیب کھی سول کے ذربعہ وتا ہے دسول کے بندین شکآ۔
سول الدصلی اللہ علیہ و کم کے انتقال کے بدا کر کوئی شخص خبر بیت سازی کرے تو وہ ترک

دهاک بنهاند سیبهافیدیون کوکیون جوالاگیا - قیدیون کوتتل کردیا جاتا آلکه و بیمی برخوب بوتا بسکی اس کے بالکل برخلات سلح حدید بیمی برخسم کے مغلوبانه خوالک کو قبول کیا جاتا ہے ۔ ان خوالک برخلات سی بین کی جودھاک ببیری بختی وہ ختم ہو رہی تقی کے بین کی جودھاک ببیری بھی کے بوتی اوران ہی مخلوبانہ خوالت میں بیمی بیمی بیمی بوتی اوران ہی مغلوبانہ خوالت میں بایس بھی بوتی اوران ہی مغلوبانہ خوالت میں اللہ میں بایس بھی بوتی اورجب حضرت عمرضی اللہ تقالی عند نے دسول الله معلی الله علیہ وسلم سے سوال کی آتو ہے نے فرایا :

يَا ابْنَ الْحُنَطَّابِ الْخُدُ دَسُولُ لِينَ طَابِ كَبِيعُ مِن البِّدَا رُسُولُ الْحُظَّابِ كَبِيعُ مِن البِّدَا رُسُولُ اللهِ الْمُعْتِى الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ ال

اوریکه کرحضرت عرص کتمام اعتراضات کوختم کردیا۔ اس سے صافط ام ہواکہ آب جو کچوکر رہے تقددہ حکم اللی کے ماتحت تقا۔ اس لئے آپ نے ان الفاظ کے بعد فرمایا ۔

وَلَنْ يُخَيِّعَنِى اللهُ أَسَدَهُ اللهُ الله (صحح بخادی) کرے گا۔

صلح حدیدی ی بین و مصلحت عنی اس کوکون جان سکت کفا صلح دب کری جا دی بی تین الله که درسول ملی الله علیه و کلم اس پرمطنن کفته آخریه اطینان کس با پرمقا به سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ صلح الله کے مکم سے کرہے کے اور یہ یقین در کھتے ہے کہ جب اللہ می کا یہ حکم ہے تو الله آپ کوضائع نذرے گا۔ یہ حکم قرآن میں کمیں نہیں ، لمذا تا بت محاکم و حی قرآن مجدے علاوہ می آتی تی مسلح می مقرآنی آیات نے اس مسلح کونتے میں قرار دیا اور آئندہ کے وافعات نے تبادیا۔

كري مخلوانه تراكطكس مذك مفيدنابت موتس اودان مي كياغيبي مصلحت متى اس غييم صلحت كاعِلم دسول الدملي الشرعليدوسلم كوكيد بواا دركس طرح آب في بغير شوره بكرعام ملين كانتهائي غيظ وغضب كباد جود كس مصلحت كوترجى دى مسلمين كي جاعت بي انتشار ومخالفت كما ذيشر مع مي أيسف كتىم كى تبريي نيں فرائى ، بلكران مخلوبان نثرانط يرجے دسے كياپرسپ كجائج عكم اللي كم بعد بانتا - بركز نيس بلكم برجز دى كى دوشنى بى بورى كى اور آب ان يردينان كن مالات ين مج بور يق كمان خرائط كومنظود كرى ان كومنظود كرية وقت كتم كاخف وبراس إعوبيت تميير طارى نيس تى بكروس اطينان وزول سان تراكط كوننظور فرما إحديث كرى بون كاال سنياده ادركيا تبوت موسكما بعداكروى فاكفى بوتى تومزور وول الترصل الشرعليه وسلماس معاطم كريوجب حكم الى محاية كرام ك منوره سعط فرملت بادجود قرآنى حكم الكرمعا لمات بي منوره كيا كروية أي كالمشوره مذكرنا اللهات كامريج دليل بصكرات يملح وي كما تحت كررس عنق حفزت ابو بحرش يعجب اس مخلوبان صلح كاذكر كماكميا توانهول في مي يى فراياتما دەب شك الله كورول بن الله الله كاس كالله (صیحے بخادی) کو یا حفرت ابوبکرہ بھی تھے گئے تھے کہ یہ معالمہ بومی الی مطے پار آئے۔ تلتجر ان امماحث كا خلصه ينكلاكدسول المصلى التعليه وسلم كياس تهم احكام دينيه أوران كي تمام جزئ تفصيلات دى كدرىير آئي تيس - الترتبطك وسول التملى المتعليه والمسكم برقول دفعل اوراجتهادى كرانى كرانا تفااوراكرس كسى معالم مي كوئى خطام وجأتى متى توفوراً قرآنى وى كے ذرابير اصلاح نازل موجاتى تقی اور براصلاح بوری زندگی میں مرف دوم رنبرنا زل ہوئی۔ ایک مرنبر شدد کھائے
کے سلسلے میں، دوسری مرنبرنا بنیا سے انتفات نہ کونے کے سلسلے میں۔ لہذا آپ
کی تمسام زندگی نے واقعات غلطی وخطاء کے شائبہ سے پاک ومنز ہ ہیں ان
برانڈ رتعلے لئی مررضا نبت ہے۔ دہ اللہ تعالے کی منشاء کے مطابق ہیں آس گئے
اللہ تعالے نے ان کی بیروی کا حکم دیا ہے اور بیروی کو ہوایت کا ذو لعہ قرار دیا ہے۔
ارشا دیاری ہے۔

وَا تَبِحُولُ لَخَلَّكُم تَهْ تَلُونَ رسول كى بيردى كرة اكرتمين مايت العراف ١٥٨) للمان ما المات مات المات مات المات مات المات مات المات مات المات الم

اعراض 19 امادین سازی اور احادیث کو بخبت تسلیم کرنا بداید عجی مسازی اور احادیث کو بخبت تسلیم کرنا بداید عجی مسازش می جواسلام کوبرنام کرنے سے کی کئی کئی ۔

جواب معرصین نے باکی نیاشوشہ جوڑا ہے اور شوت ہیں صرف ہے کہ دسیتے ہیں کہ کبونکہ اکثر محدثین عجمی تھے لہذا ہو ان ہی کاکارنا مہے کہ احادیث وقب بنایا اور کھرا ہے مطلب کی احادیث کھری جن سے اسلام برنام ہو ،اسلام کی ترقی رک جائے ۔ یہ اعتراض کی طرح بھی صحیح نہیں معزضین اس سازش کاکوئی شوت نہیں دے سکے ۔ نہ کی نشا نہ ہی کوسے کہ ہی کب بشروع ہوئی ۔ کسنے نشردع کی اس کامرکز کہ اس کھا۔ ان کوگوں کی خفیہ مجالس کہ ان ہوتی تھیں ۔ ہسلامی حکومت کوئی سازش کاعلم ہوایا نہیں ۔ یہ بات کتنی مضی خیز ہے کہ اسلامی اقتدار کے دور ہی ہی سازش ہوجو د ہوئی اسلامی حکومت اور تہام عرب لین اس سے بے خبر ہوں بازش کاعلم کی کونہ ہو سکا اور اب تیرہ سوسال سے زائد عرصہ گذر ہے کہ باس سازش کا

علم منكرين مدين كوجوا - لهذاي عجى سازش كاشاخسانه عروث ايك مفروضه سب-حقيقت سعاس كاكوئي واسطرنيس -

دوم یه که حدیث کی خدمت میں حرب کے محدّ بنین کھی برابر کے تترکی تھے بجر اسلای حکومت بھی اس کی حفاظت کرتی تھی۔ اس کی تدوین واشاعت کرتی تھی۔ حصرت ابو بکرم محصرت عرب بحضرت عرب عبدالعزیز و دیگر خلفاء کی مرتب کردہ حدیث کی کما بوں کا ذکر آگے آرہا ہے جن سے نابت ہوتا ہے کہ وہ مسب احادیث کی تعلیم واشاعت میں برابر کے حصر دار تھے۔ غرض یہ کہ بورا محاشرہ اور حکومت قرآ نیر دو توں مل کرحدیث کی حفاظت کر رہے تھے۔ آسے جست مجھتے تھے بگریا یوں کمنا جائے کہ عوب وعجم۔ حکومت اور عوم سب اس حدیت میں شرک ہے اور عرف نا ایک کم تاریخ محقیقت ہی نیس بلکمسلین کا متواتر علی بیکار میں شماوت و دے دہا ہے، حس سے بین نابت ہوتا ہے کہ قرون اولی کی اور کا ایک کر قرون اولی سے اس خدی اور عرف اس کے کہ قرون اولی سے دیرا ہے کہ قرون اولی سے دیرا ہے۔

اگریدکها جائے کہ بیسب اسسازش میں شریب سے کوئی ایک شخص می اسلام کا تقیقی دوست باتی شیس رہا تھا تو بھر قرآن مجید می ان ہی سازش کونے والوں کے ذریعے ہیں ملاہداس کے متعلق کیا دائے ہے۔ کیا بعض کوگوں کا یہ کمنا کہ خلفائے للانڈ وہم کی سازش سے قرآن مجید میں رد و مبل مواضیح ہے ؟

منکرین مدمیت دراسوی سمجد کرجواب دیں ۔ در کر کر کر میں مرکز میں میں است است ما

اكريبكها عائد كبعض اعاديث اليى ملتى بي ،جن سيع على عا بليت كوتقو

بینیتی ہے لہذا عجی سازش بالکل قرین قیاس ہے ، تواس کا جواب یہ ہے کہ ان ا ما دیث کو صحع کس نے کہا ؟ ان گولوی ہوتی ا ما دیث کی وجہسے صحیح اماد كسے ترك كر دى ما يتى كى - اگر يەكماجائے كى بعض صحح اماديث يى بعى ايماهنون بايا ما كاب نواس كاجواب مرت الناب كروه مفهوم خود تراشيره اورغلط فهى يرمىنى موتلب مثلاً قرآن بجيد كم معلق مى الركونى شخص بردعوك كركاس من على افكارى جلك بدا ورنبوت مين مندرجر ذيل آيات بيش كرية واس كا کیا جواب ہوگا۔ وہ آیات بیہیں۔

بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ آيَةُ وَانْسِ آوازاً فَي كُرَّكُ مِي اور عَوْلَمَا وَسُبِّحِٰنَ اللهِ رَبِّ اسْ السَّاكَ ادد كردج سَى عوه الْعُلَمِينَ ۞ يَمُوْسَى إِنَّكُ مَ بَركت والى بعاور (كموسى) الله اَ فَا اللهُ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمُ 0 (کل ۸ و ۹)

ا - فَلَمَّا جَاءَ هَا نُوْ دِيَ أَنْ جِبِ حَفِرت مِنْ كَا أَس آك كياس جورب العالمين بستنام براتيون سے یک ومنزہ ہے (میراوازانی) ك موسى وه بستى مي النُّدع: يزوح كيم

٢- فَلَمَّا ٱللَّهَا نُودِي مِنْ جِبِصِرْت بُولَى ٱلْ كَاسِكَ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْرِينِ فِي الْبُقْعَةِ وَأَسْ مِارك مقامِين وادى أين المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَبُوسَى كَاطِن سے درخت ميں سے واز النَّهُ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ آنَ يِ المَوسَى ، يساللربّ العالمين مول "

رقصص ۳۰)

نعوذ بالتركيا ان آيات كوأتش برتى اورتجري كے بتوت ميں بيش كيا جاسكتا ہے ؟ اگراعة اص محف اعتراض كے لئے ہوتو بات دوسرى ہے ور نه اللہ تعل لاكاكسى چيز برتح بتى فرمانا اس چيز كو اللہ نسب بنا ديتا۔ اعتراض با اگراها ديث وى كى بى ايك قسم ہے تو اس كو قرآن كے ساتھ مخلوط كيوں نہ كر ديا گيا ؟

جواب ایمی لابعنی اعراض بے کیاہم سوال کرسکتے ہیں کہ (۱) حضرت خضر نے کو کسی مصلحت سے قتل کیا تھا اُسے بیدا ہی کیوں کیا گیا تھا۔ می کیوں کیا گیا تھا۔

د۲) وه داوارا تندنعله المسنع گرائی می کیول تقی جس کی مرمت کے لئے حفرت خضر کو دہاں مانا پڑا۔ خضر کو دہاں مانا پڑا۔

رس) چاندوسورج کی گروش مقر ترکے بھراس میں رنعوذ باللہ) یہ خامی ہو رکھی گئی کہ چاندگر من وسورج گرمن ہوتا رہے۔

رم) نناتو م نبیول اورایک دنبی کامقدمه اس انداز سے کیول بیان کیا کہ اس سے اہل کتاب کے اس افساند کی تائید ہوجس میں بہے کو صوت اور کیا کہ اس سے اہل کتاب کے اس افساند کی تائید ہوجس میں بہے کو صوت اور عمر می دو اور باکی بیوی سے خوا بال تھے دفتو ذباللہ می ننانوے بیویاں تھیں اور تیم می دو اور باکی بیوی سے خوا بال تھے دفتو ذباللہ می ذاک )

ره) حروت مقطّعات کاکبامطلب ہے ؟ اگرمطلب ہے تو تبا باکیوں نہیں گیا ؟

اسلی جواب اساصل جواب سنیے - فران مجیدی حیثیت آیکن ورستور (CONS TITUTION) کی ہے - وہ بنیادی جزیں بیان کرتا ہے ، عومًا جرئیات کی تفصیل میں نہیں جاتا جس طرح آیکن میں تمام فوائین وفراین جو ئیات کی تفصیل میں نہیں جاتا جس طرح آیکن میں تمام فوائین وفراین (ACTS AND ORDINANCES) اور قواعد وضوابط حیس ہوتے ، ای طرح قرآن مجیدیں بھی ان تمام قوائین اور قواعد وضوابط کو نہیں رکھا گیا ۔ اگر آئین میں یہ سب تمام قوائین اور قواعد وضوابط کو نہیں رکھا گیا ۔ اگر آئین میں یہ سب افادیت کم ہوجائے سے اس کی افادیت ہوجائے کے اور تہون کے مفاق خارت ہوسے اور تہون کی مفتی خواردہ موراس سے بیگانہ نہ ہوجائے جیسا کہ دوسری کما اور کا کا حال ہے ۔

انتیاه ادر دی موئی تمثیل سے یہ ترجینا چاہیے کہ آئین اوراس کے اتحت از اندور قران محیدا وراس کے اتحت از ان کردہ صرینی قواعرو صنوالط برلحاظ سے مشابر ہیں یہ نہیں اور قوانین کو مجلس کے ستورساز برلتی رہتی ہے کیک قرائی آئین اور اوادیث ہیں بیان کردہ قوانین وصنوالبط المکی ہیں ان ہیں تبدیلی کوئی فرد با جاہ سے نہیں کرکتی ۔

اعراض ٢١ ار مدیث دی ہے تو پیراس میں اور قرآنی دی میں اختلاف کیوں ہے ۔؟

جواب إيقطعا صيح نسيس كمحيح حديث ادركى قرآنى أيت بي تضافه

غلط فهی سے قرآنی اُیت کا ترجہ یا مدیث کا ترجہ غلط کیا جائے تو بھر پیمکن ہے کہ تضادہ موسی ہو۔ اس طرح تو قرآنی آبات میں مجی تضادہ انع ہوسکتا ہے ہیک ہے تو قرآنی آبات میں مجد کا قصور ہے مثلاً اللہ تعالے فرانا ہے۔

ا ۔ اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَاسَوَا وَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ کَفَرُ وَاسَوَا وَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ کَا قربی اللّٰ کو آب عَلَی اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ مُنْ وَا اللّٰ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

دوسرى آيت ميں ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصُرُاللهِ وَالْفَتْحُ جب الشرى مردا ورفع آگى اور ورَا أَيْتَ النّاسَ بَدُ خُلُونَ فِي آبَ فَى مردا ورفع آگى اور ورَا أَيْتَ النّاسَ بَدُ خُلُونَ فِي آبَ فَى مردوق داخل بولي علي ويُعلي من وي مرى بي مع كما فرصلم نهي بول كرد ومرى بي مع كما فرصلم نهي وي وي در فوج مسلم بوگة.

۱- اِنْ يَّمُ سَسُكُمُ قَدَرُحُ الْرَمْ كُو (جَبَّ اُمْرِي) نقصاني فِي الرَّمْ كُو (جَبَّ اُمْرِي) نقصاني فِي فَقَالُ الْمُوْمِ وَمُجَارِجَكَ فَقَلْ مَسَى الْمُقَلِّ الْمُومِ وَمُجَارِجَكَ فَقَلْ مُسَلَى الْمُعْرَانِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

دوسری آیت میں ہے۔ اَ وَلَمَّا اَصَا بَنْكُرُ مُصِيبَدَةً اورجب تم كو رجنگ أصري نقعاً قَدُ اَ صَبُتُم مِثْلَيْهَا (اَلْعُرُن ۱۵) بنجاتواس سے دوكنا تقعان تم نے رجنگ برری) کا فروں کو مینجایا عقبار

بہلی آیت میں کا فروں کا نقصان کمین کے نقصان کے برابراور دوسری میں کا فروں کا نقصان سے دوگنا ۔

دوسری آیت میں ہے۔

# باب

### منكرين مَريث مربره كي حربرون مع جيت مديث كا ثبوت

اب ہم جیت مریث کے مضمون کو منکرین مدیث کے مربراہ پر دیزکے افتیاسات پڑھم کرتے ہیں۔

اقتباس ك

رسول برایان ایان کے معنی بربی کرجب دسول برکے کہ خوانے معنی بربی کرجب دسول برکے کہ خوانے محمے برطے برطے برطے میں بیٹ کے کہ خوانی برسول کا وہ حکم اسے خواکی طرف سے بزرنجہ وی طلعے۔"

(مزاج شناس رسول مصنفه رديزمنا)

حدیث کے متعلق دسول النصلی الترعلیہ وسلم نے ہی کہ اللہ اللہ اللہ کا کا کم ہے لہذا آسے تسلیم کیجئے۔

افتاس ملے

دو حضرات انبیاء کوام کے ذمہ ابلاغ رسالت بھی ہصاور کھراس وی پیمل کرے یہ دکھانا بھی ہے کہ اس دنیا بین سس طرح ضرای حکومت متمکن ہوتی ہے۔

(معارف القرآن مصنفه برویز جلد ۲ میده) حریث بی اس دی کی علی شکیل مے معریث بی یہ بتاتی ہے کوکس طح ركس منت سے) الدتعالے كى كومت متمكن ہوتى ہے۔ (سنت كمعنى طرایقہ) ۔جب عل کرکے دکھا اورا شرتعالے کی حکومت کو متمکن کرنے کا طرابقہ تبانا رسول کے دتہ مزوری ہے تو بھراس مزوری چیز کا اتباع می مزوری ہے۔ اقتباس سے

" اس كاخداارهم الراحمين اور اس كارسول رحمة للعالمين اس لي وهير مومن جواسخ خدا کی صفات اینے انر منتکس کرے اور اینے رسول کے اسوہ حنہ كومشعل مرابت بنائے فطرة محت درافت كابير موكا ا درساري دنيا كے ستلئے ہوئے انسان کو اسی کے دامن رحمت میں بینا ہطے گی۔" (معادف القرآن جلدا صنا)

يرويزكى مندرجه بالاعبارت سيطاير بهواكهاسوة دسول كوعبر مؤمن ایک فاص تعلق ہے۔ لہذااسوہ رسول کی اتباع قیامت کے کے برعبر مُومِن برفرض ہے، نہ کہ عارضی طور برکہ بس آیک کی زندگی کے فرض تھی، بعد میں نہیں۔

#### اقتبا*س ہم*

وَرَحْمَةِى وَسِعَتْ كُلُّ (يَعِينًا) بري دحت برشے كو محيط ہو شَنْيَ عَسَاً كُتْبُعُا لِلَّذِينَ مِي مِينِ إِن الْأُولِ كَلْحُرْتُ لَتُتَقَوْنَ وَيُونُونَ الزَّكُولَا لَكُولًا الْكُولَا الْمُحَادِهِ الْمُعَادِمُونِ كُمْ - الْمُعَادِمُونِ كُم وَالَّذِينَ هُمْ بَا مِنْتِنَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ زَوْة اداكرس كَاور مارى آيات ي

الله نُنَ يَتَبِعُونَ السَّرَ مُسُولً ايمان لائي كَليني وولوك بواس

#### النَّبِيَّ الْاُ تِيَّ (اعراف ١٥١ و١٥٥) (عربي) نبي الى كما تباع كربيك " (معارف القرآن جلدادل صف)

مندرمه بالاآبت كتسلسل بي جوقرآني عبارت سع ده بمي قابل ديرا التدتعالة فرما ناہے۔

درسول عربی ای کون سے) دہیں كتذكار حليلهان كياس توريت ادرانجيل مين موجود ہيں۔ دہ ان کونیک بانوں کا حکم دنیاہے، برائی سے روکنا حرام کرتاہیے ، اوران سے دسخت ادران بیندوں کو (جوان کے کطیب یرطے ہوتے ہیں) دورکر المے اس احترام كريسكا دراس كى مدكر ينظ ادرائس نورکی اتباع کریں گےجواس کے سائق نازل كياكيائيات، دسى لوك فلاح بلنه والعبي (الدرسول) آب

ٱلَّذِي يَجِدُ وْنَهُ مَكُنُّومًا عِنْلَهُ هُمُ فِي التَّوْرُسِةِ وَالْاَجْيُل يَأْمُوهُمْ بِالْمَحُرُونِ وَيَتْمُلُهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِوَكِيلُ لَهُمُ الْطَيِّلْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآيِثَ وَيَضَعُ بِعادر الله جيزي ان ك لفظل ا عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالَ كَتَابِ ادرنا يك جزول كوان ير الْتِي كَأَنْتُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ يُنَ المَنُودابه وَعَزَّرُولًا وَلَقَرُولًا احكام ادريم درواج كے) بوجيم وَاتَّبَحُواالنُّورَالَّذِي النُّورَالَّذِي الْبُولَ مَعَكُ أُولِيكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ قُلْ يَا يَهُمَا النَّاسَ إِنَّ رَسُولُ جُولُكُ أَس يرا بان لائن كاس كا الله إلَيْكُمْ جَمِيْعَا مَا لَكِي لَهُ مُلَكُ الشَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا هُوَيْحَى وَيُمِينُ فَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِي

يُوَّمِنَ بِاللّهِ وَكَلِمْ نِهِ وَالنَّبِعُوا كَمْ كَلِيكُ كَمْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا مِن اللّهُ اللهُ وَالنّهُ وَقَ وَ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

نهیں، وہی مارتا ہے، وہی مبلاتا ہے۔ یس الشریرا بیان لاؤادراس کے اس رسول نبی ای برجی ابیان لاؤجورسول کہ خود می اللہ اوراش کے کلمات برایمان لانا ہے۔ (لے لوگو) اس (رسول) کا اتباع کروتا کہ تم ہرایت یاب ہوجاؤ۔

مندرجہ بالا آیات سے جوننانج برآ مرہوئے وہ درج ذیل ہیں۔ ۱- رحمت کے دہ توگ حقدار میں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیری کرتے ہیں۔

۲- رسول الترصلی الترعلیه وسلم کا دکرتوریت میں مجی ہے اور انجیل میں ا

س- رسول الشرصلى الشرعليه وسلم نيكى كا حكم ديتے بي ( ليمنى رسول الشر صلى الشرعليه وسلم نيكى كا حكم ديتے بي برويا حديث كى صور مسلى الشرعليه دسلم كا حكم خواه وه فرآنى آيت كى صورت بيس بويا حديث كى صور بيل الشرعليه وسلم كى حكم عدولى نيكى سے محردى بيك اور نيكى سے محردى بيكى اور نيكى سے محروى بيكى اور نيكى سے محروى جين

م رسول الشرصلی الشدعلیه وسلم بری بانسسے روکتے ہیں۔
۵- دسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم باک جیزی علال کرتے ہیں۔
۲- دسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم ناپاک جیزی حرام کرتے ہیں۔
۷- دسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم سختیوں اور غیر صروری پابندلوں کو دور در سختیوں۔

۸- رسول الشرطی الشرطی دستم برایان لاؤ، ان کااحرا کرواور مردکو
۹- جونورشروی بروگ نشرطی لشرطی دستم برنازل کیا گیا ہے اس کی ببروی کرو رہیں بیلے نابت کیا جا جا ہے کہ صدیت بھی نازل ہوئی ہے لذا نورسے قران وصدیت دونوں مراد ہوت بیں)۔

قران وصدیت دونوں مراد ہوت بیں)۔

۱- رسول الشرطی الشرعلیہ وسلم قیا مت تک ہرانسان کے لیے نمونہ برا

-0%

اا - رسول الترصلی الترعلیه وسلم کی بیروی کروتاکه دایت بل جائے بینی بیروی رسول الترصلی الترعلیه وسلم کے بغیر مرابت نہیں طے گی ۔ ان آیات بی رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی عظمت واہم تبت اورا تباع کا کتنا واضح اور تبایار کر سلم کی عظمت واہم تبت اورا تباع کا کتنا واضح اور تبایار کر بیت بیان ہے کیا یہ سب باتیں مرکز ملت کے لئے بھی بیان کی گئی ہیں ہی کیا مرکز ملت کا لفظ مرکز ملت کا لفظ مرکز ملت کا لفظ میں کست عال ہوا ہے ؟

ان آیات ادران کے علادہ تمام آیات بی کبیں مجی یہ مرکورنہیں کہ رسول الدملی المدعلیہ وسلم کی صرف دہ بات ہوایت ہے جوفرانی آیت کی صور

بو تخص قسران کو جیوارکر ذات رسول می کوسب بیم مجھ کے گا درخورساخت طریقت میں گرفت اربوکا وہ گراہ ہوجائے گا ، اور جی شخص رسول کو جیوارکز قرآن برطل کو سفت کے لئے دو برطل کو سفت کے لئے دو برطل کو سفت کے لئے دو برخ کی کوشش کو سے دو ہو بائے گا ۔ جس طرح دیکھنے کے لئے دو برخوان کی دوشنی کی دوشنیوں کی مزودت ہے قسر آن کی بالکل اسی طرح ہوایت کے لئے بھی دور و شنیوں کی صرودت ہے قسر آن کی دوشنی ادر برائ منیر بعینی دسول کی دوشنی جس طرح بنیائی اور جراغ کی دوشنی لازم ملزدم ہیں بالکل اسی طرح نورقسران اور فور رسول لازم دلمزدم ہیں ۔ کسی ایک معرودی خلات و ضلالت ہے۔

### تدوين حديث يراعراضا

حفاظت اكاديث عوايه اعراض كاجاتب كرسول المملى الشرعليه وسلم في احاديث ى حفاظت كاكوتى انتظام وابتام نيس فرما يا بلك ان کی حفاظت سے روکاا در منع کیا۔ نیکن یہاعتراض مبنی برختیقت نہیں۔ قبل اس كركرية بنايا جائ كران روايات كى كياحقيقت بعجن محفا باكتابت احاديث مصر وكاكياب، مم يرتبلت مي كدر مول الترصلي الله عليه وستم في حفاظت حديث كاكباكيا المتمام قرمايا - نتبوت كم المنتج جند شالیں ملاحظہ ہوں ۔

ا- رسول النه صلى الله عليه وتم ف قبيله عبد القيس محوف **ركوامور** دینی کی تعلیم دی ران امورس ایسے احکام بی شامل مقرحی کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں۔ و فدکور خصت کرتے وقعت رسول النوسلی النوعلیہ ولم نے ان کووصتیت کی۔

اِحْفَظُو هُنَ وَآخُهِ الْمُوالِمِينَ الله احكام كي مضاظت كرنا اور البيخ مَنْ وَرَاءَ كُورُ رَصِيح بخارى كماب يحيد والول كوان معطلع كردينا-الايان باب اداء الخسس من الايان)

٢ ـ حصرت عبداللدين مسعود رضى الشرتعاك عنه فرماتيس: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَي على الله عليه وسلم (بعض) ايَّام بي وعظونصيحت كيساته بمارى خر كُواهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا للهِ السَّامَةِ عَلَيْنَا للهُ السَّامَةِ عَلَيْنَ مِارى سهولت كُو رصحیع بخادی کتاب العلم) ناط بیج مین ناغ می کردیا کرنے تھے۔

٣ ـ حصرت انس رضى الترتعالے عند كيتے بي -

إِنَّكُ كَانَ إِذَا تَكَلُّحَ بِكُلْحَةٍ وَسُولُ التُّرْصَلَى التُّرْعَلِيهِ وَسَلَّمَ حِبُّ وَفَيْ أعَادَهَا تُلْتُأْحَتَى تُفْهَمَ عَنُهُ مُلْدِينِ وَمِكْ تُواسِينَ مِنْب رصحیح بخاری کتاب العلم) دیراتے بیان کک یخوب محی طرح

يَتَخَوَّ لَنَا مِا لُمَوْعِظَةٍ فِي الْاَيَّامِ

سجهين وجاثا كتب حديث بين ان مسائل كي متالين ملتي بين اوربيمسائل ايسي بي جو *ۋان مجيدى ننيى ہيں* -

م رایک مزنبه احادیث بیان کرنے کے بعدرسول الله صلی الله علیه وقم

حا فركوماسية كه غائب كوميرى باتيس يهنجادك اسك كمشايدها فراس شخص كومبنجك تجواس سے زبادہ اس کومحفوظ کرسکے۔

لِيبَلِغ الشّاهِلُ الْخَايِّبَ فَإِنَّ الشَّاهِ لَ عَسَىٰ اَنْ يُبَلِّعَ مَنْ هُوَا وْعَىٰ لَهُ عِنْهُ ـ

رصيح بخارى كتاب العلم).

منعدد صحابة كرام رصى الترعنهم في اس حديث كوروايت كيلب -

۵ - بین کے مجھے لوگ ما صر خدمت ہوئے ادر عرض کیا:

الْبَعَثُ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا مِلْ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ الله

(صخيح سلم كتاب ففهاك الصحابة)

دسوٰل التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ رضی التُدتعلیے عنہ کو بھبحد ما۔

٧ - ايك عورت آنى ا درع ص كيا :

اس مدین سے نابت ہواکہ صحابہ اور صحابیات منسب مل کراما دیث سیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کوسکھا باکر نے تھے برو اور عور توں کے سلے علی کہ وہ دن مقرر تھے۔

اس مديث سے يھي ابت بواكم سحابيات احاديث كوهي الد تعالا

كى طرف سے نازل شدة مجمتى تھيں، رسول الدصلى الشرعليه وسلم نے مجى اس كى ترديزنس فرمائي يوياها ديث كادحى اللي موناايك سلمهام كفأ

- حضرت ابوذر رضى الدتعالے عن فرملتے ہیں :

عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَاطَامِ وَ السَّالِ السَّالِي عِيوْدًا مِنْ كُونَى يُرْدُلِيا يَطِيْرُ بَحِنَا حَيْهِ إِلَّا عِنْدُنَا نَبِين جِانِهِ النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ عِلْمُ وصحح ابن حبان مركب كم اسكمتعلق مك ياس آب کا دیا ہواعلم موجودہے۔

تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله مَلكَى الله مَين رسول الترسكي الله عليه وسلم ف جزاول مال

اس عدمت سے معلوم ہوا کہ بڑی تفصیل سے دسول الند صلی المدعلیہ وسلمن احادث كاتعليم دى تقى-

مريث في تبليغ كرف ولما كيلية رسول للصلى للمعليه ولم

۸ - عبداللدين معود رضى الترتعالے عنه فرماتے ہیں -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول النَّرْعليه وسلم ففرما إ وَسَلَّمُ لَفَّ رَا لِللهِ امْرَءٌ سَمِعَ السَّرْعِلَكِ الشَّخْص كوترو تازه ركم مِنَّا حَدِينًا فَبَلَّغَ فَكُمَا سَبِحَهُ جوم سے مدیث سے بھراس کواسی فَوْبَ مُبَلِّغٍ أَوْعِيٰ مِنْ سَامِعِ ﴿ وَمِنْ عِيدِد عِسْ طِح سَابِ ١٠٠ رصيح ابن حبان جزاة ل مطلا وروى كن كداكم ايسا م وتلب كحب كوينجاني جاتى ہے دہ بینجانے دالے سے زیادہ محفوظ كرنے والا ہوتا ہے۔

الرّ نرى فى كتاب العلم تحوه )

يه مريث متعدّد صحابه سعردي ب (مرعاة مشرح شكوة ملداول صاف) اس صديت سے تابت ہوتا ہے كدرسول الدصلى الدعليه وسلم صريف كى تسبيغ كى ترغيب دياكرت عق بلكهاس كمحفوظ ركف كے طراقة كى طرف نشا ندى آرا د ماکر<u>تے تھے</u>۔

### رسول الدستى الشعليه ولم كااحاديث كى الهميت محتعلق اعلان فسرمانا

١- مقدام رضى الترتعاك عنه فرماتي بن

کے گاکہ قرآن کولازم بچرملو ہیں جو اس ميس ملال سي است حلال سمجعو ادرجواس مي حرام سي أسع صرام سمحبو خبردار! تماسه كن شهرى

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فقرايا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدّ إِنَّى أُوْتِيْتُ جُردار مِحْكَمّاب دى كَي ادراس أنكِتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ أَلاَ كَسَاهُ أَسَى كَمَثْلُ الكِ اددِير يُوْشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى بِي دِي كُي ہے۔ خردار عنقريبايد أرنيكته يعول عليكر الهذا بيط براتض في تحتير بيه كراس طرح الْقُرُانِ فَهَا وَجَدُ تُكُمُ فِيهِ مِنْ حَلَالَ فَأَجِلُّونُ وَمِنَا وَجَلْ تُعُونِيُهِ مِنْ حَرَاهِرِ فَحَرِّمُوْكُ ٱلاَلاَيْجِلُّ لَكُمُ الحِمَارُ الْآخَلِيُّ الْحِ (الودادُد گرها ملال تین دغیسه وغیره الخ کتاب النته جلد ۲ میک وردی الرّمذی نخوهٔ)

۲ - ابورانع رضى الله تعالى عنه كتي بي -

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ رسول الشرطى الله عليه ولم نفوا الموسكى والمالت وستحدى والمالت وستحدى والمالت وستحديث المنتظمة والمنتظمة والمنت

رسول الندكى الندعلية ولم كافران كيسًا تقوعَد ميث كونجى ماغذِ قب انون بنانا

المصرت ابن عباس رضى الله تعالى المعند وايت كرت بي كرسول الله والمراد المرسل في الله والمراح كفطر برياد والمراد والمرد والم

فَكَنْ تَضِلُّوا اَبَدُا كِتَابَ اللهِ رَجِعَ وَمَعِي كُلُوهُ مَهُوكُ و وَجَيْرِ اللهُ وَسُنَّةَ نَبِيهِ (متدرك ملكم كي كماب اوراس كني كي ستسبع جلدا ول مسافي)

۲ حضرت ابوبريره رضى الله تعالى عندروايت كرت بي كه دسول الله معلى الله عليه دسلم في والما -

إِنِيْ قَلْ تَرَكُتُ فِيكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُوْ مَنْ يَكُو مَنْ تَضِلُو ابَدُلَ هُمَا كِتَابَ اللهِ السَكَ بعدَم براز كُراه بني بوسكة وسُتَقِيْ وَلَنْ شَتَفَرَّ قَاحَتَى يَرِدَا السَّكَ كَمَاب ادر ميرى سقت ادريه عَلَى الْحُوْمَ وَمَنْ رَسُورَكُ عَلَم جلد دون اليك دومر عسى برازعيده اول عنه اول عنه الله عنه من بول كي بمال ك وودون لا

يرب ياسوف وتزيراً بن

غون یہ کرسول النوسلی النوعلیہ والم نے صریت کے اخز قانون ہونے
کا اعلان لاکھوں صحابہ کے بحصی فرایا۔ یہ اعلان آخری بجی فرایا کہ قرآن وسقت
اعلان کی حیثیت وصیت کی بھی تھی۔ بھیرساتھ بیں یہ بھی فرایا کہ قرآن وسقت
دونوں بین نغریق نہ ہوگی "ان میں دوز محیر تک علیم گی ناممن ہے یہ یعنی
یہ بندیں ہوسکتا کہ میری زندگی میں قرقرآن کے ساتھ سنت واب تہ دہ صادر ایسا میں ہوا کہ صریت قیامت کے سے جائے ہوگا کے اس اعلان عام سے صاف تا باب

#### بِم المُرالِطِي الرحِيم مرم مرا كما برت حاديث

كمابت مديث يرعو مادواعر اض كئے جاتے ہي اوران احر اضات كونبياد بناكر مديث كرجت شرعير بوسنسعن كادكياج المهد بيسللاعتراض إرسول المرصلى الترعليه وسلم فاحاديث الحفف منع فراديا تعاجيها كميح مسلم يب-لاَ تَكْتَبُو اعْتِيْ وَمَنْ كُنْبَ مِيرًى وَانْ سَكِيمِ الْمُعُواور صَلْحَ عَنِى غَيْرَالْقُرُانِ فَلْيَحْدُ وَأَلْ كَعَلاده كَولَولاللها الله علي كما ك شادك-اس مدیث سے نابت ہواکہ امادیث مجتب نثر عیہ نہیں ، اگر مجت شرعيه موتي توسكف سيكيول منع كياعا آء دومرا اعتراض إاعاديث دهائي سوسال بوريمي مَيْن لهذا وه شكوك من اور جویز شک ہو وہ جت شرعیہ کسے ہوسکت ہے۔ يبطاعراض كاجواب يتوميح بعكدوسول المرملي الشرعليه وسلمذ اطاديث كونكف سينع فرادياتها ليكن اس كامقصدم ب انابى تقاكاماد قراني آيات كے ساتھ خلط لمط نہو جائيں۔ (۲) اس مدیث یں آگے پرانفاظ ہیں۔

وَحَدِّ نُوْ اعْنِی وَ لَاحَرَجَ مِحِت صدیثیں بیان کرداسیں وحدیثیں بیان کرداسیں دوسیم سلم باب التشبت فی لحدیث کوئی حرج نہیں۔

ال جلے سے صاف نابت ہوا کہ مدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مخلوط کے ناب ہوا کہ مدیث کو قرآن مجید کے ساتھ مخلوط کے نام ہور ہے۔ محض مدیث کے بیان کرنے سے نمیں دوکا جارہا ہے۔ اوراس وضاحت کے ساتھ کاس میں کوئی حرج نمیں بعنی التباس کا کوئی خطرہ نمیں۔

(۳) اگرکوئی شخص یہ کے کواس میں هرت بیان کونے کی اجازت ہے، جت شرعیہ ہونے کی کوئی دلیل نمیں تواس کا جواب یہے کواسی هدیث میں آگے یہ الفاظ ہیں۔

وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَيِّدُ الورِجُبِي المُعَادِبِ عَلَى مُتَعَيِّدُ النَّارِ الرَجْبِي المُعَادَجِيمَ مِنَ النَّارِ السَوابِن المُعَادَجِيمَ مِنَ النَّارِ السَوابِن المُعَادَجِيمَ مِنَ الْمُسْرَا فَلَيْتَ بَوْ النَّارِ السَوابِن المُعَادَجِيمَ مِنَ الْمُسْرَا فَلَيْتَ بَالْمُعَادَةِ بَهُمْ مِنَ الْمُسْرَا فَلَيْتَ الْمُعَادَةِ بَهُمْ مِنَ النَّارِ السَّوابِينَ المُعَادَجِيمَ مِنَ الْمُسْرَا

اس جمله في مدين كا بهيت كودا ضح كرديا - اتنى سخت دعيد مراس صورت يم كمن م كر مدين جمت شرعيه بوس علال دوام كا فيصله بهط مريد برآن الا عَلَى " (عجر بر) صاف بتارا به كرسول الشرصلى الشرطيه وسلم ير جوث بولناعام عبوث كه اندنيس ، اگرعام عبوش كه اند بو اتوعكی كی

ا نداحدی دوایت مراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے لیکن م فے دو مدیث اس کے نقل نویس کی کراس کی شدمی کچے ضعف ہے۔

عزورت نهیں بھی دو عُلَی " کی موجو دگی بتارہی ہے کہ صریف مجت مشرعتے ہے۔ (۴) مدیث کی تمابت اکتابت کا حکم واجازت اور محاب کرام کے تم غفیر كارسول التصلى الشرعليه وسلم كى موجودكى مين اوربعدوفات صرميت بحريركرنا ادر کرانابے شمارا مادیت سے تابت ہے ، اس سے یہ بات تابت ہوجاتی ہے كمالتباس كاخطره ختم موتنى مماندت كاحكم منسوخ كردياكيا -دوسراعر أفل كاجواب دوسراعراض كانشاء يبكه احادبت ومائ سوسال بعد الحي كيس ومان سوسال سي يط حديث كى كوكى كما نهين على احاديث مذ تحرير كي جاتى تغيس اورمذ انهين كوتى الميت حاصل متى-یرا عراض می لالینی ہے ،عومًا یہ اعراض وہ لوگ کرنے ہیں جنوں کے می فن مريث كامطالعهمين كيا، اس اعتراض كى بنياد سوات لاعلى اورعدم تحقیق کا در کیفیس رسول النوسلی الشرعلیه وسلم کنها نه سے اے کر مرعمد ىس مريت كى كتابت بوتى رى يىلى چودى چيونى كتابي تاليف موتى رىل و میرانی کوملاکر بری تمای الیف کی گیس - برسط دورکی کتابوں کو بعدوالے دوركصحانف يسمودياكيا-اكرصح بخارى بى كومديث كي سلى كتاب يجب ملے میاکبین کوک غلط فہی سے کسر اکرتے ہی تو بھی می میں کا ماد وهاتى سوسال بدركمى كيس اس كي كصيح بخارى دسول الشرصلى الشرعلي وسلم كانتقال كانتريبا دوسوسال بعد كمكى كام بخارى كارتخ وفات كوصحع بخارى كى تالىف كى تادىخ قراددىبا دھوكا ہے مصحح بخارى كى تالىف يك حديث كامد إكتابي موج دكتين اب يم ان كتابول كالذكره كيتي

جو صحل منته سے پیلے محمی کئیں اور خاص طور بران کتابوں کا ذکر کریں گے جو تند رسالت اورعمر صحابين اليف كيكس

### رسول الدسلى السعليه ولم كي هوني بروي كتاب ديث

ا- عبدالله بن عروض الله تعالى عنه فرمات بي -

كُتُبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله سلم الله وسلم فكتاب

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ الصدقة تَحري فرماني منى -(الوداؤر)

٢- ابورا شرحراني كمته بي حضرت عبداللرب عرف في سامناك كتاب ركمي اورفرمايا:

هٰذَا مَاكَتَ لِي رَسُولُ الله يهوه كتاب عجورسول الترصل الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه وسلم في عَلِيه وسلم في عَلَيه وسكم وكالمحارى م (ترمزی ابواب الدعوات جلد ۲ م<del>ن</del> ۱۵)

٣ حصرت عائشه صديقه رض الندتعل العنها فرماتي بس-

الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قبض من مددنو شفط كقرال كِتَّا مَان (دارقطني مع التعليق الغني مي ختلف مرايات درج عقيرتفييل

وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رِسُولِ وسول الشرصلي الشيعليم كالوارك مطبوعة فاروقى دلى صبه ساليا الحور كالمطبي المحظريون م - مولى بن طلح كتي بل -

النَّتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِوانهول فيرسول التُرصلي الله (دارقطنی کتاب الزکرة صلی) علیه دسلم سے دوایت کی ہے۔

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه والمناوض المرتعلظ بُعَثَ بِهَا إِلَى مُعَاذِقًالَ لَعَيْمُ عَنْ كَصِيحٌ منكوايا نعيم كته بي كير فَقُرِينَ وَأَنَا حَاضِرُ فَإِذَا فِنْهَا وَهُ يُرْحَى مَى وَتَسْبِي وَجُورُهَا، ونصب الزيركتاب الزكوة علد ٢ اسب يدين الما .... صير بحواله مصنف ابن ابي شيبه جه

قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولٌ صلى الشَّرعليه وللم كاليك نوشة ملك الله صلى الله عكنه وستلم جهينين الكياس زمانيس بِأَدْضِ جُهَيْنَةً وَآنَاعُلُومٌ جِوال لِوَكَا مِقَالِ اسْ بِي مُعْتَلَفَ الْكُا شَاتُ .... (رواه الوداور ولله درح تق) صلا في كماب اللباس وروى لرمزى

٤ ـ حصرت جابروسى الدرتعلك عنه فرملت بس ـ

عِنْدَ نَاكِتَابُ مُعَاذِعَنِ ہمارے يس حضرت معادم كاكتاب ٥- إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيرُ فليفر عرب عبدالعزير دحمُ الترتعلك دَعَا بِصَحِينَفَةِ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ في اس كتاب كوجور ول الترسلي الله

٧- عَنْ عَبْلِ الله بْنُ عُكْمُم عبالله بن عَكَم كنة مِن مِين رسول لله

كتب النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ كُلِّ بَطِّن عَفُولَهُ تُنَّمَّ كُنِّ آنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ آنْ تَبْتُوالَى مَوْلَى رَحْبِلِ مُسْلِيمِ مَلْمُكِلِحَ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمُولِمُ مُسْلِمِ مَلْمُك لِعَ مِا رُنْيِن كركس دوسو بِغَيْرِ إِذْنِهِ شُمْ أَخْبُوتُ مسلم الدادرده غلام ولغيراس مسلم آتَه لَعَنَ فِي صَعِيْفَتِهِ مَنْ كَامَازت كاينطرف سوبرك فَعَلَ ذَلِكَ وَصِيمِهُمُ لَمَا الْعِنَى بِمِرْجِهِ خِرِي كُن كُرابِ فِي الصَّحِيفَ

رسول التدصلي التدعلب وسلم في تخرير فرما ياتفاكه دميت عصبه كذمه واجب الاداب عيريبى تخربرفرا إنقاكس ين ايساكرت ولك يرلعنت بجفرائي.

بمائے یاس دسول انٹرصلی انٹرعلیہ بواب كناك كاأكلاحصه كم علي تو دیت س سواونث دین بونگے۔

و-إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى جب رسول التُرصلي التُرعليم وسلمن اَ هُلِ الْيَمَنِ كِتَا مِا فِيهِ الْفَرَاضِ تُوابِر مِن كُلْكَ أَيْكُ مُن كُلْمُ سنن اوردیات کے مسائل درح تھے۔

۸- امام طاؤس فرماتے ہیں: عِنْدَ نَا فِيُ جِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي وَتَم كَ جِكَاب عِاس بِي يَعِي الكِفا الْاَ لُفِ إِذَا قُطِعَ حَارِبُهُ جَائُكُ مِنْ الْإِبلِ رنيل الاوطارجيد صف بحواله كماب الم شافعي

الله عَلَيْهِ وَسَتَعَرَكَتَ إِلَى عروبن حرم كوين كاعامل بناكر بيجا وَالسُّنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ مِمْت فَرَائَ كَيْ حِسِين فِالْض ، بِهِ مَعَ عَهْرِونِي حَزْمٍ-

دنسانی جلد۲ م<u>ثلا</u>)

امام زہری فرملتے ہیں میں نے وہ کتاب بیرهی منی اوروہ کتاب او برین حرج کے پاسموجود کھی۔ (نسائی جلد ۲ صالے)

بجرامام زہری نے اس کتاب کامضمون بیان کیاہے (نسائی) خليفه دا شرحصرت عرب عبدالعزيز في اس كتاب كصحت كي شهادت دى

ہے۔(نیل الا وطارحزے صلا)

المم يعقوب فرملتين :

لا أعْلَمُ فِي جَمِيعِ أَنْكُتُبُ جَني مَن الرسول الله صلى الترسي الْمَنْعُولَةِ كِتَابًا أَصَحَ مِنْ كِتَابِ وَلِمُ سِيمِنْقُولَ عِي آنَى بِي الْ بِي عَمْرِونُنِ حَزْمٍ هٰذَافَ إِنَّ كُونُ كُتَابِيرِ عَلْمِ يَعْرُ بِنَ حَرْم أضحات رسول الله صلى الله كاس كتاب سي زياده صحع نبيس عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ يُرْجِعُونَ كَيُومُ مَا يُركُمُ مِاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْم النيهِ وَسَدَ عُونَ رَأُ يَهُمُ اورتابين عظام اس كاطرت دجع (نیل الاوطار جز ٤ صلا)

كرف يح اوراين رائ كوهيوردني

ا ام بعفور كربيان معملوم مواكدرسول الشيصلي المتعليه وللم كالحوائى مونى ببتسى كنابي عني اورسب سعزباده ميح أن كعلم كمطابق عمروب حزم كى كناب منى كيونك تواترا درشهرت كاجو درجه اس كتاب كوهاصل تها وكهي اوركتاب كويز تحقياله الم ابن عبدالبرم فرمات بي-

هٰذَاكِتَابٌ مَشُهُورُ عِنْدَاهُلِ يَكْنَابِ إلى تُوارِيجُ كَنْ دَيَكُ صُور

السِّيرِمَحُرُونُ مَّا فِيْهِ عِنْدَ بِالرَّجِهِ اسْ بِي مِده اللهُ السَّالِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَهُلِ الْعِلْمِ - (نيل الاوطاريز، كنزديك معرون مع -

براسي كتاب كااكن نسخه سے وكتان رسول الترصلي الشرعليه وسلم في صدفا كَتَبَهُ فِي الصَّلَاقَةِ وَهِي كَمْتَعَلَّلُ مُعُوالُ مُعْلِيسُولُ التُّرْسِلِي النعليه وسلمى بركتاب حصرت عرشك خاندان کے پاس کتی .... مجھے ہیکتا : حفرت عرض كم بون سالم فيطعاني وَهِيَ الَّذِينِي انْتَسَخَ عُمَرُ بُثِ لَمُ لَكُفُوظُ الرَّبِ فِي وَيُ وَلِي الْمُتَاسِخُ عُمَرُ السَّا وَمُحْفُوظُ كرلباب فليفعرب عبدالعزيزن اس كتاب كوحضرت عرم كي يوتول في كركهوا باتضا

١٠- امام زهريٌّ فرماتي بي : لهذ بانسخة كتاب دسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّــــٰذِي عِنْدَال مُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ .... أقرأ بنيها سايمرن عيالله بن عُمَرَفَوَ عَيْتُهَاعَلَى وَجُهِهَا عَبُدِ الْعَزِيْرِمِنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِم بن عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ (الوداور كناب الزكاة جلدا صلط وداقطني (F.90

اس ك بعدامام زبري في اس كتاب كامضمون بتايا جوكتب صريبي محفوظ ہے۔

#### اا-سوبدين غفله كتين :-

أَتَا نَا مُصَدِّقٌ رَسُول اللهِ صَلَّى باركياس رسول التُرسلي التُرعلية ولم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ تُ كَالْحُسِيلِدَارِ آيا مِي فَي السَّلَامُ اللهُ يُجْمَحُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ وَلاَيْفَرَقَ (الوداؤدج اصطبع ودانطني مهم.)

بِيهِ وَقَرَأُ ثُ فِي عَهْدِ وَ لَا يَكِ الراس كَى تَنابِ مِن يَرْعَاكُ ذَكُودَ كنون سيتفرق الكوجع ذكياب بَيْنَ مُجْتَمِع خَشَيَةَ الطَّلَاقَة اورجتمع الكومتفق نه كيا عائے۔

١٢ - يحيدالله بن عرورض الله تعليط عنه فرملت يس -

بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُول اللهِ السامالت بي كم رسول الترصل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكُنَّهُ عليه وسلم كُرُ دبيع بوت مهديم إِذْ سُعِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله صَحْ آبُ سے يوجيا كيا "كون سانہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ الْمَدِينَةِ يَهِ فَيْ مُوكًا قسطنطنيها روميه ؟ -تُفْتَمُ وَا وَلا تُسْطَنُطنُنْتُ أَوْ آبُ فِي أَوْ اللهِ مِوْل كَاشْر كِيكِ رُوُمِتَيْ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ فَتَح مُوكًا " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَلُ مَدِيْنَةً هِرَفُلَ أَوَّلاً زدارى طع دمشق علداول صال)

غرض يه كه رسول التُدصلي الله عليه والمهن بهن سي كتابي لكهوايس بهذا بكناغلط به كرار آي في كناب بي اللهي يالكهي التحف سي نع فرما ديا عف \_ اس مدسی سے بہی تا بت ہواکہ بہت سے سے ابر بڑے انہا مے ساته احادیث تکھاکرتے تھے۔

### رسكول الدصتى الشعلبه وتم نے صحابہ کو بھی تخت ریر احادیث کاحکم دیا

١- ايك موقع بررسول الترصلي التدعليه وسلم فرايا -مَ يُمْ وَ إِلاَ فِي سَاعَ وَصِحِ عَارِي (براها ديث) البشاه كو تحمر المحدود د صحیح مسلم وغیره)

٢ ـ حضرت عبدالله بن عرض سے لوگوں نے كماتم آب كى بر بات نه لكھا مرو كبعي آينوش موتزين اورتهي ناداض مونية بير انهون في الحصاليور ذيا در رسول الترصل الشرعليه و المست دريا فت كيا- رسول الشرصلى الشرعليه وسلمنے فرمایا :

أكُتُبُ فَوَ الَّذِي لَفُسِي بِيدِة مُا الديث الكماكرو تمم أس ذات مَا يَخُوجُ مِنْ وَ إِلَّا حَتَّى (ابوداد كرس عقبضي ميرى مال الله ما منه سے تے سواا در کھے منین کلتا۔

كتاب لعلم جلد ٢ ص

## صَحَابُهُ كُوا كَي كُتْبُ احاديث

#### ا- حضرت ابو بجرصتريق رضى الثرتعالي عن

عَنُ انس رضى الله تعالى عنه جبحضرت ابوبجرمتريق ضي الترتعاط أَنَّ أَمَا بَكُورَضِي اللَّه تعالى عَنه عند في حفزت انس رضى اللَّه تعالى كَتَبَ لَهُ هُلْذَا أَنْكِتَابَ لَمَّا عَنْهُومِين كَامَامُ بِنَاكِرَ تَعِيجًا تُواكِكُنَا . وتجهك إلى البَحْرَيْنِ بِسُعِ اللهِ كَهُ كُردى جِن كَامْضُون بريقاب إلله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَهِذِهِ فَرِلْفَةً الرحل الرحمي يه ذكوة كوه فرائض بي الصَّدَ قَذِ الَّتِي فَوضَ رَسُولُ مِن وَرسولُ الله صلى الله عليه ولم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي مِلْيِن يرفرض كياب ادرن كا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي آمَرَاللهُ عَمَ الله فالشِّر فا بيف رسول كود إعقار بهارسوله (سحى بارى كالزروة) حادین ارم کتے ہیں:-

أَخُذُتُ هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ مِن فِيكَابِحفرت اس رض الله ثَمَامَةً (نسانُ كتاب الزكوة) تعالى عند كيوت تمام سي مال كاتى-٢- حضرت عمر فاروق رضى الترتعالي عنه محدانصاري كتفين:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيْ وَبِ حِبِ حَرْتِ عُرِبِ عِرَالْعُ زِي خَلِيفًا

ہوئے توانہوں نے ایک آدی کو مدیث متوره ليج كردسول التدصلي التدعليه وآله وسلم كى كتاب الصدقات الأق كراني . وه كتاب عمروبن حزم ديني الله تعالی عنے خاندان کے پاس می ۔ یہ ده كتاب يتى جودسول التُرصلَى التُدر عليه وسلم نعمروبن حزم رضى الكرتعالي عنه کونکھ کردی ھتی ا در حصزت عمر صفی التدتعا لاعنه كي كتاب حضرت عرضى الثرتعلي عنه كفاندان كياس ملى ـ حصرت عمر رضى الله تعالى عنه نے يہ كتا الكهكراين تخصيلدارون كودى تقى -اسىيى صدقات كے سائل تقريسو التدصلي التزعليه دسلم ا درحضرت عمر رضى الترتعاك عنه كى كما بوك كالفمو ايك بي تفار كيرح صرت عمر س عار تعزيز رحدالله تعليان اينعمال كوحكم ديا كيمية ولمت دوي كالعبار كيميط لنبرجوم كے حائيں (كيرمحدانصاري نے كها)

جِيْنَ اسْتُخْلِفَ آرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَفْدَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَ قَاتِ فَوَجَدَهُ عِنْ لَ ال عَهْرِوبْنِ حَزْم كِنَابَ النَّبِيّ صَلِّحُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إلى عَمُرِوبُنِ حَزُمٍ فِي الطَّدَقَاتِ وَوَجَدَعِنُداَل عُمَرَيْنِ الْخُطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ إِلَىٰ عُمَّالِه فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثُلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عكت وسكمرالي عمرو بن حَزْم فَامَرَعُمَو بَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِعْمَاكُ عَلَى القَدَقَاتِ أَنْ تَاخُذُ وُالِمَا فِي دَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ وَكَانَ ( دار قطني كتاب الزكوة صنك)

ان دونوں كنابول ميں ميعنمون تفار (ميعنمون كتب ا حاديث مين محفوظ ہے)

المام مالك رحمة الله عليه فرملت من

أَنَّهُ فَرَأَ كِتَابَ عُمَرَبُن يس فحفرت عرض الله تعالى عنه

الْخَطَّابِ بِي الصَّدِ تَدَةِ كُورِ مُعَا عِلْهِ الصَّرِ قَدَ كُورِ مُعَا مِعَا ـ (موطا مالك تناب الزكوة صفيل)

امام مالك رحمة الشرعليه في اس كتاب كامضمون ايني شهره آفاق كتاب موطايس درح فرما بالمعجوات كمعفوظ م

حضرت عرصى الترنغالي عندى دوسرى تخرير

مَعِيْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى آبِي "حضرت عرضى التُرتَّعالى عند فيري عُبَيْدَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى مِهِ الْعِبِيدة وضى البُرنعل العنكوية الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ الله لله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله وَرَسُولُ اللهُ مَولَى مَنْ لا مَولى والله والله على المن والث لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنُ لَا وَارِثَ نِينَ أَس كادارتُ المُراوراس كارُولَ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ الراس كارُولَ اللهِ

عَنْ آبِي أَمَّا مَنْ قَالَ كَننَت حضرت الوامام كفين . ك - (رواه الرّ مذى فى الواللفراض) اور لاكر) امول (موجود) بوتووه اس كا

وارت ہوگا "

حصرت عمرصى التدتعالى عندكي تبسري تخربر حضرت أبوعثمان كيتے بس:

امابعد إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيهُ وتم وَسَلِّم مَنْهَى عَنِي الْمُعَرِيْدِ إِلَّا فَعَرِيسِنْ ضَعَ فَرَالِهِ مِعْرُدُو أنكل كح حاشية ك كي اجازت دى يع-

لهكككا إضبعتين

(صحیمسلم کتاب اللیاس)

حضرت عرضى الثرتعالي عنه كاجوتفا نوسشنه

ايك مرتب ودفة كمتعلق ايك مقدمتين مواتوحضرت عرض الترتعالى عة في مول التوصل الشعليه وتلم كي حديث كم مطابق فيصله كيا ـ

فكتب له كتابًا فيه شهادة كيرحض عرض الله تعلاعنف بن ثابت ورحبل اخرد شهادت عبدالعن بن عوب ازمري تابت اوراك اورآ دى نے د تخطيح -

عبل الرحلن بن عوت وزيد اس فيصله نبوى كو تكور براا وربطور

كيرخليف عبدالمك رحمه الدكزمان بي الى فسم كامقدم يين موار فقضى لنا بحتاب عهر توصرت عبدالملك فحضرت عرصى (ابودا وُدكتاب الفرائض ج ٢ صص) المدتعاك عندى أس تحرير كم مطابق فيصلكار

حضرت ابوسجر فأاور حضرت عمرض فيدسول الترصلي الثبر عليه وسلم كأكتاب كم حفاظت كى كَنْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رسول الشَّصلى الشَّرعليه وسلم ف كتاب

وَسِلَمَ كَتَابَ الصَّدَ نَدَةِ .... العدق لكى عَى ال يَعْرِت الإيجراضي لنَّد فَعَمِلَ بِهَا البُو مَكْرِحَتَى تَبْضَ تعلياعنه فاين وفات تكمل كيايم وفات تكعل كمار

ثُمَّ عَمِلَ بِهَا عُمَرَحَتَى قُبِضَ. حفرت عرض التُرتعا المعند في ابني (ابوداود علدادل صير)

حصرت عرصى الترتعالي عنه كاحفاظت صربث اورتعليم حديث كاانتظام كرنا

ا- إِنَّ عُمْرَيْنَ الْخَطَّابِ حضرت عرض الله تعلياعنه في الك

خَطَت يَوْهَ الْجُهْمَة فِي .... مُرْنب جمعه كخطبين فرايا اللهاسله قَالَ اللَّهُ قِد إِنَّى أَشْهِدُ كَ يَنْ شُرون كَامِاء يرتجُه كُولُواه كُرَّا عَلَى أُ مَوَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنَّى بِول - مِن اللَّولُول كومون اس اِنَّهَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لَيَعْدِنُوا لِيَ مَقْرِلِيا بِعَكروه الى مِعْلَاقًا كُمُ عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُواالنَّاسَ دِينَهُمْ كري اور وكون كودين اورني على الله وَسُنَّةَ نَبِيدِهِمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ عليه وسلم كسنتول كاتعليم وي -وستتحد دصيحهم كتاب الصلؤة باب تعيمن اكل تو"ما)

م - حصرت عرض الله تعليا عند فرمايا : تَيِيلُ وا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ (دارى علم كُلْكُورُ مُفوط كراو-جلدا ول مسلا وجامع بيان العلم طلا

#### ٣ ـ حضرت عروضى الله تعالى عنه خودهى صريب وسننت كى تعليم دياكرن

عقے تتلایک مزنبہ فرمایا:

أَقْبِلُوا عَلَى بُوجُوهِكُم مُ صَلَّى مِيرى طن منكروس تم كورسول الله من الشعليه وستم كى طرح نماز يره كرستاون بِحُمْ صَلَوْنَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّتِي كَانَ جَسَ طِلِقَه سَي كُمَّ الْبِ وَوَجَعِي يُرْضَعَ عَظَ اور مرصف كاحكم دياكرته عقرب يُصَلِّي وَ يَإَ مُرْبِهَا فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ حضرت عروضى الشرتعاك عنه قبله كالر الْقِيْلَةِ وَرَفَعَ يَدَ يُهِ حَتَّى عَاذَى منهرك كحرك بوكة ودنون باتعون بهِمَا مُنْكَشِهِ ثُمَّ كَبَرُّرُ شُمَّر كوكندهون تك اعقايا بيرالله اكبركها رَكَعَ وَكُذِ الكَّ حِيْنَ رَفَحَ بيم ركوع كيا ا دراسي طرح اس وقت كيا فَقَال الْقَوْمُ لَهَكُذَا كَانَ جب ركوع سيرسرا للهايا ريعني ركوع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يبليا در ركوع كيدر فع يرين كيا تاً وَسَلَّمَ تُصَلِّي بِنَا- دِخلافيات صحابة في فراياب شك دسول اللحتى الم بيهنى نصب الراية وتسهيل لقارى الترعلبه وسلم بمين اسبى بى نماز برطها يا نترح مجع بخاری ملدس)

كرت تغے۔ س حضرت عثمان رضى النرتعالي عنه كى تماب عربن على كتين :-

رجب) برے والد (حفرت علی) نے أنكِتَابَ فَاذُهُ مِنْ إِلَىٰ عُنُهَاتَ مِعِدِ رحض عَمَالُ كَ إِلَى مُعِيجًا، تو

اَرْسَلَنِي اَبِی خُذُ هٰ لَٰهُ ا

جاؤكيونكاس مي صدقه كمتعلق رمول الدستى الدعليد لمكاحكام مندرج

خَانَ فِيهِ أَمْرِ النَّبِي صَلَّ عَصلًا عَدِما ياكه يه كتاب لواور (حفرت) الله عَلَيْهِ وَسَرَكْمَ فِي الصَّدَقَةِ عَمَان (مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسِرَكُم فِي الصَّدَقةِ عَمَان (مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسِرَكُم إلى

حضرت عثمان دصى الله تعليظ عنه نے فرمایا۔ آغْنِها عَنَّا (صحيح بخارى كتاب بم سعاس كوكاني سجعوليني بم است الجاد)

اس معلوم بواكررسول الترصلى الشرعليه وسلم كى كماب الصدقد نقلين حضرت عمان أورحض على في يس مى موجود كفيس -حضرت عمان رضى الدرتعالى عن خودسنّت كي تعليم دياكرت عقر عَنْ عُنُمانَ آنَّهُ تُوخَّما مَ حضرت عثمان رضى الله تعالى عندنے بِالْهَقَاعِدِ فَقَالُ أُرِيكُمْ وضُوء مقاعر كمقام روضوركيا-انون في دَسُولِ اللهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَكُول سِي كما بِينَم كورسول السَّرسلي سَلَّم فَتَوَخَّما تَلْنا خَلاناً حَلاقًا م الله الله وسلم ك وضوع كرف كاطرابت (صححملم دردى النجارى نحوه)

بتاربا بول عرحصرت عمال فن وضور كياا در برعضوكونين نين مرتب دهوما -

#### م حضرت على رضى الثرتعالة عنه كى كتاب

حضرت على رضى الله تعليظ عنه فرط تياي :

مَاعِنْدَ نَاشَى وَ إِلَّا كِتَابُ اللهِ بِمار بِياس وَلَى جِيزِ نهيں بِع سواتَ وَهَذِهِ الصَّحِيفَ مَن النّبِ كَتَاب الله كاوراس حيف كجس ملى الله عليه وسلم - رضيح يس رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضيح يس رسول الله صلى الله عليه ولم كافات بخادى تناب المناسك باب حرم المدينة بين -

وروى سلم نحوه )

حضرت على رضى الدرتعالى عنه كاسنت كى تعليم كالممام كرنا محضرت على رضى الدرتعالى عنه فرملت مي -

تَذَا حَرُوا طِنَا الْحَدِيثَ الكَ دومر مسطة ماكروادرا ما وتَنَوَا وَرُوا فَا الْحَدِيثَ الكَ دوم مسطة ماكروادرا والماد وتَنَوَا وَرُوا فَا نَكُدُ إِنْ تَحْرَ كَا دوره كرتے ماكروور نه حدیث كا تَفُعَلُوْ الْمَدُوسَ و دارمی باب علم من جائے گا۔

مذاكرة العلم صفا)

حصرت على رصنى الله تعلى عنه خودهم با دجود خلافت كے بوجھ كى استت كى تعلىم دياكرت تے مشلاً ايك مرتب دضوع كيا بجر فرطايا -

آخَبَبْتُ آنُ أُدِ بَكُمْ كَيْعَ مِي مِي إِمَّنَا تَعَالَمْ مِينَ بِرَاوَلَ مُرْمُولُ كَانَ طَهُوْرٌ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَليه وَالمُ مَس طرح وضوء كِيا الله عَلَيْدِ وَمِعَ لَمْدَ

وترمزی د نسانی)

# ۵ حصرت عبدالله بن عرورضی الله تعالی عنه کی مشهره آفاق کتاب

یی وه عبرالله بن عروی الدتعلی عنه بیل جن سے دسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرایا تھا (جیسا کہ او برگزرا) الا تھا کہ و ۔ اس منہ سے سوائے خن کے اور کوئی بات نہیں لکلتی یا (ابوداؤ دکتاب العلم) ہی وہ کتاب ہے جو ان کی اولا دسی منتقل ہوتی دہی اور ان کے برا بوٹ عروین شعیب سے می تین نے اس کوا فذکر کے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔

(صجيح بخارى كماب العلم)

۳ حضرت الوہريره وضى الترتعالى عندكى تنا بس حصرت الوہريره وضى الترتعلاء ندنے ايك تناب البين شاكر دہمام كه لئے مرتب كافتى جوصحيقة تمام كے نام سے مشہور ہے اور اب جھيب جي ہے۔ دصحيفة تمام بن منبہ كا بيش لفظ از واكر حميد الله هميا)

ووحضرت الومريره وضى الله تعليا عنه كى ابك اليف ال ك شاكر بشر بن نمیک نے رتب کی ۔ داری نے روایت کی ہے، بشیر کتے ہی میں ابوہریہ وضى الثرنعل لاعتدس جوكيوسنتا مكفنا جانا تفاجب بيسفان سعرخصت ہونا چا ہاتوان کے یاس ان کی کتاب لایا اور انسیں بڑھ کرسنائی اوران سے كهابه وه چيزسے جويس نے آب سے سن ہے انہوں نے كها ہاں " (دارى ج اول صلا)

2 محضرت سمره بن جندب رضى التدنعا العنه كى كتاب حضرت سمره رضى الترتعل عند في ايك كتاب تحرير فرمائي عنى - المين بعری ابعی رجم اللرکے یاس دہ کناب تھی ۔

اِنْمَا يُحَدِّثُ عُنْ صَحِيفَةِ اوروه اس تناب سے مرتبي سايا مت مُرَةً وترنرى ابواب البيوع كرت تقط باب ماماً ءَ في احتلاب المواثني لبغير ا ذن الارباب جلدا ول صبي

٨ ـ حضرت سعد بن عباده رضى التدتعالي عنه كى كتاب حضرت سعدرضي الله تعالے عقر كے بيٹے فرملتے ہيں:

وَجَدُ نَا فِي حِتَابِ سَعْدِ مِم فِسعد ضِي الله تعالى عنه كَالله أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ بِينِ يَكِيابِ كَرُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بِينِ يَكِيابِ كَرُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بِينَ يَكِيابِ كَرُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَي اللَّهُ عليه وسلم في ايك گواه اورقهم بر

سَلْمَ قَصَى بِالْيَمِ أَبِي مَعَ الشَّاهِدِ وزر في الواب الاحكام باب ما جاء في فيصله كبا-

اليمين مع إنشار حلداول منهم

و حضرت عيداللرين عياس منى الله تعالى عنه كي كتابي حضرت عيداللرين عياس منى الترتعل لاعنه في كما بي كمي تقيس بران کی زندگی میں شائع ہو یکی مقیں۔

عكرمه دمنى الندتعلي لاعذفر ماتي ال

إِنَّ نَفَوْأَقَالِ مُواعَلَى طَالَفْ كَحِيْداً دَى ابن عباس منى كويره كرسنائي۔

ابْنِ عَتَباسٍ مِنْ أَهُلَ الطَّالِينِ اللهِ اللهُ تعليد عياس ان كَل كَتَابِل بِكِتَابِ مِنْ كُنْبُهِ نَجْعَلَ يَقُرُا أُ بِيسِ اللهُ اللهُ الناعال عَلَيْهِ عَ ( ترغرى كتاب العلل عبرٌ صى التُرتط لي عند في كتاب ان

يهى ده كما بي تقين جن كوامام زبرى رحمه الله وغيره في حدرت ان عما رضى الله تعاسط عنها يصس كرمحفوظ كيا ورامام مالك رحمه الله وغيره محدثين كويرا مانت سوني دى ادرآج كسيران محذين كىكتب مى محفوظ يهد حصرت ابن عياس رضى الثرتعالي عنهما كا حديث كي تعليم كا ابتهام كرنا سعيدين جبررضى الدتعليظ عنه كتفين :-

كُنْتُ آكْنُبُ عِنْدُا بُنِ عَيَّاسٍ بِنَ ابْنَ عَبَاسُ عَمِي سِمْ عَكَالِكِ في صيفة (دارى جزاول صيفه مي الكهاكر القار

صجیح بخاری کتاب الخصومات میں ہے:-

قیدابن عباس عکومت عبدالدابن عباس فی الدان عباس فی الدتال عنها علی تعلیم القران والشند عکرم کوقران ا اوادیث اور فرائض والشند مکمل کوقران ا اوادیث اور فرائض والفرائض درواه البخاری محمل نے مقید کررکم تعلیقاً جس الله و ملابن مدنی الطبقا ) تقا۔

۱۰ حضرت النس رصنی الثرتعالے عنه کی کتاب سعیدین بلال کتے ہیں :-

رمسارت عام) حضرت انس رضى الله تعالى عندا ورحفاظت عديث حضرت انس رضى الله تعالى عند فرما ياكرته تق:-

يَابُنَى قَبِّدُ وَاهَ ذَا الْعِلْمَ لَيُ لَمَ لَي مِرِدِ بَيِّ اسْعَلَم كُولَكُو كُولُمُ فُوطُ (دارى جاول مَنْ وجامع بيان علم كرلود خوه جلدا مَنْ عَلَيْ الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله المناهج

#### ١١- حضرت جابر رضى النرتعاك عنكى كتاب سليان تيى رحمة الشرعلية فرملت بي:

ذَ هَبُوُا الِصَحِيْفَةِ جَابِرِيْنِ حضرت مابروضى الترتعالى عنه كاكما

عَبْدِ اللهِ إِلَى الْحُسَنِ الْبَصَرِيِّ حضرت المحسن بقرى دحمة التُّرعليم فَاَخَذَ هَا ـ وترذى أبوا لِلبوع كياس ليكنّ توانهول ني الكو باب ماجاء في ارض المشرك يريد بعنهم يا دكرليا-بع نصيبه جلداول موجع

حضرت عبدالثربن عمرضي الندتعا ليعنهماا ور حفاظت أحاديث

روسلیان بن موسلی کتے ہیں کہ میں فے ابن عمروضی الله تعالى عند کے آزاد كرده غلام نافع كود بيجها كمابن عمرونى الله تتعليظ عنهما انهيس الملاء كرار بيصط ادروه تحقيّ مِلتف عقر داري جلداول صل العن) حصزت براءبن عأزب رضي الثرتعالي عنهاور حفاظت اعاديث

براء بن عاذب رصى الترتعلية عنه كي إس مبير كرلوك ان كى اماد ا سکھاکر<u>ت ت</u>ے در داری مطبوعہ دمشق جزء اول م<u>سکا</u> ١٢ رحضرت دافع بن فديج رضي الشرتعا لي عنه كي كتاب نافع دحمہ انٹرکتے ہیں کہ مروان خطبہ دے دسیسے تھے ۔اس ہیں انہوں نے مكمعظم كحرم مون كاذكركيا نوحضرت دافع بن خديج دمنى الثرتعل لاعني ان كويكاركماكه يكيابات ب كدمخه كى حرمت كاتم في ذكركيا اور مدينه كى حرمت کا ذکرنس کیا ۔ پیرفرمایا۔

وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى تَحْقِينَ رسول الدُّصلى الله عليه وسلم ف الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِمَيْنَ دونون سنكتانون كه درمياني علاقته لاَبَتَيْهَاوَ وَلِكَ عِنْلَ نَا فِي كُلِينَ مِن مُورم قرارديا معادريه آدِيْمِ الْخُولَانِيُّ إِنْ شِنْتَ عَلَم يركياس ولاني يركي الم اَقْدَا أَ يُكُن وصحيح ملم بافضل بواست اكرتم جا بوتويره كرسناوى -

جهودصحابه رمنى التدتعلي كالتعنهم كى كستنابي عيداللري عرورمني الندتعال عنها فرملت لمن-

بَيْنَهُ اللَّهُ عَولَ رَسُولِ اللهِ اسمالت يس كم بم وك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَمَسَلَّمَ نَكُتُ مِنْ صَلَّى الشَّرَعَلِيهِ وَسَلَّمَ كَرَّدُ بَيْجُ بِوحَ إذْ سُمْ لِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ الْحُورِ مِنْ آيَّ سِي فِي اللَّهِ الْحُدرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال عَلَيهِ وسَكُما يَ الْمَدِينَتَيْنِ تَسْفَنطنيه يملِ فَحْج بوكا يادويه مَا يَا تَفْقَوا وَلا قَسُطُنُطِينِيَّةُ أَوْ فَعُرايانيس برقل كاشريط فتح رُوْمِيَّةُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله بوكار عَلَيْهِ وَمِتَكُولًا بَلُ مَدِ يُسَنَحُ مِرَقُلُ أَوَّلاً (دائى جزءاول المائل)

اس مدیث کے راوی حفرت عبداللدین عرورضی الدتعالے عندوی برر

صحابی ہیں جن کی کتاب مدیث و صحیفه صادقہ ایک ام سے شهور ہے ان ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا تھا کہ احادیث انکھا کرواس لئے کہ سس منہ سے سوائے تھے کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ (ابوداؤد)

تغصيل كهائ كذشة صفحات المحنطه وس-

رسول الدصلی الترعلیه وسلم کی تابون ا در صحابه رصنوان الترعلیهم الجمین کے دوری آئم الجمین کے دوری آئم الجمین کے دوری آئم دین نے اتنی کتابین کے دوری آئم دین نے اتنی کتابین کی ان کا حصر شکل ہے اور نہ اس مختصر صغمون بیان تمام تالی فات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔

ابین الجین رحمهم الدا ورکنا به اما دین البین رحمهم الدا ورکنا به اما دین البین البین البین رحمهم الدنی البین البین البین البین البین رحمهم الله فالله به البین رحمهم الله به البین به البین به الله به البین به البین به البین البی

### مرهاني سوسال كاشاخسانه

خودرسول المرصی الدهی الدهی الدهی وسلم نے حدیث کی تما بیں مرتب کیس صحابہ کرام رضی الدهنم کولیف کر دبی اگرا حادیث اطلاء کرایش معلقات کے الشدین الده ملی الده ملی کمنا بول کی حفاظت کی اوران برعمل کیا ۔
صحابہ کرام رضی الدرت الحضم الدین محل احادیث کو اسیف صحیفوں میں جمع کیا ۔
یعض نے تھے کر دسول الدم ملی الدرعلیہ وسلم بریبیش کر کے سنوصحت بھی حاصل کی ۔ بعض نے اپنے تابعین شاکر دوں کوا طلاء کو این ۔ تابعین نے بھی عام طور کیا ۔

رسول اندسلی اندعلیه و مم اور صحابهٔ کرام کی تحریرکرده کتابول کوجی کیا اوران کو بری کتابول بی تالیف کیاته ابعین سے بیعلم تبع تا بعین کو پنجابه بردور میں انہیں حفظ بھی کیا گیا اور تحریر می کیا گیا۔ لہذا یہ کہنا کسی طرح مجی تعین کہ احادیث

مرساني سوسال بدريخ ريمي لائي كئيس-

حصرت الجهري وقفى الترتعل الاعتكام تب كرده صحيفه جصحيفه بهام بن منبه كذام سيمشور به مطباعت كزيورسة واسته وكرنظر عام براجيكا بهدي عيفة وسول الترصلي الترعلي و لم كانتقال ك تقريبًا جاليس سال بعد من المناكية المناكية على الترعلي و لم كانتقال ك تقريبًا جاليس سال بعد من المناكية المناكية و ا

مفروهنه کی تردید کے لئے کافی ہے کہ احادیث دھائی سوسال بدا کھی گئیں "
پیرمندامام شافعی کتاب اللم مسندا حد مصنعت عبدالرزاق مصنعت ابن ابی شیب مسند حمیدی دخیرہ متعدد کتابیں دوسری صدی بین کھی گئیں اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کے علادہ عمد صحاب اور عمد تابعین ہیں بے شار صحیف تقے جدد کری کتابوں ہیں سمود ہے گئے اوران کا علیحدہ وجود باتی نذرہ سکا۔ دوسری صدی کی ان مولفات کی موجود گی بھی ڈھائی سوسال کے شاخسانہ کی تردید کرتی ہے۔ دوسری صدی کی ان تصانیعت ہیں۔ شائد منداما احمد صدی کی ان تصانیعت ہیں۔ شائد منداما احمد جو ضخامت ہیں حصے خاری سے کئی گئی ہے۔

موطا ایم مالک کا دجود نه به وا خوش شی سے امام مالک کے به شاگردوں نے
موطا ایم مالک کو بغیر ترمیم اورا ضافہ کے تحریر کیا اوراس طرح آئنرہ بھی ہو اورا
لنزاموطا امام مالک اپنی علیم وحثیت سے باتی دہی اوراج کک موجود ہے۔
اس مثال سے واضح ہوا کہ قدیم کتابی اس لئے نایاب ہوگیش کران میں اصافہ
کرکے دوسری کتابوں کو مرتب کیا گیا۔ لنزا اگرجہ قدیم کتابی علیم و خدیب سے
تو باتی خرین میکن وہ ضائع نہ ہونے پائیں اوران کا تم مواد بدر ہی مرتب
کی جانے والی کتابوں می محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس بیان سے بیھی واضح ہوا
کی جانے والی کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس بیان سے بیھی واضح ہوا
کی جانے والی کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس بیان سے بیھی واضح ہوا
کی جانے والی کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس بیان سے بیھی واضح ہوا
کی جانے والی کتابوں میں محفوظ کردیا گیا۔ ہما ہے اس بیان سے بیھی واضح ہوا
کو جانہ سال

ایک اورطریقے سے ای کواس طرع مجھنے کرحفرت عبداللّہ بن عرف اللّ انتج کوا حادیث الماء کہلتے تھے (جیبا کاسی کتاب میں گزرجیکا ہے) ، یہ حیثی افاع دھم اللّہ سے امام مالک ہے نیخ ریکیں اورا مام مالک کی کتاب آج یک موجود ہے۔ پیمرا مام مالک کے شاگر دوں نے موطا امام مالک کی نقلیں کیں اوران سے امام بخادی ہے۔ امام مسلم وغیرہ نے نقل کیا۔ لہذا یہ تحریری سلسلہ بغیب منقطاع امام مالک ہے تین جا اوران سے امام بخادی ، امام مسلم اور دوسرے موثنین کے۔

حفرت عبدالله بن عباس اور حضرت انس رضی الله تعالی عنها نے بھی احادیث برکتا بیں کھیں۔ ان دونوں محابیوں کے شاگر دامام زہری نے بھی متحدد کتابیں کھیں۔ امام زہری سے امام مالگ ئے احادیث کھل ہیں بہی تحریم کا میں الم مالك كنامورشاكردول كندولج المام بخارى الم مسلم دغيره تك بنيا -منزاكتاب مديث مسلسل معادر شبرانقطاع لغوس -

بطورنتال برجندسری کمی کنین ور مخصیقت به به کرتق نیابت ا سلسله اسنادی ای طرح داقع مواا ورکهین می به تخریک سلسلهٔ اسناد نقطع نیس مواران نتالول سے بیمی دامنع مواکرا حادیث بخریک طور بر منعنبط تعین اور به صحیح نمین کرد حالی سوسال کے عرف زبانوں برگومتی رمین -

صیح بخاری رسول النصلی الدعکید کم کانتقال تنقیا در رسوسال بعد انتخاری در انتخاری در می الدواری می الدواری می انتخار می انتخار انتخام ادواری متب کا موجد در و اکلیا اس مفروضه که

" احادیث دهانی سوسال بدر تکی گئیس " کی تردید کے لئے کافی نہیں۔





## جاعث المسلمين كي طبوعه وغير طبوع كتابي

ا- توحيد أسلمين

٧- صلوة المسلمين

س. زكوة المسلمين

۷ - صوم المسلمين (زيطيع) ۵ - مج المسلمين

٧- منهاج المسلمين

٤- دعوات المسليين

۸- ذہن پستی

۹ - تفهیم اسلام بحواب دواسلام ۱۰ - خلاصه تلاشحق

١١ - التحقيق في جواب التقليد

١٢- تفسير قرآن عزيز (زيركنابت)

١١٠- تاريخ الأسلام والمسلمين جسكم أخذمون قرآن بجيد مجيح بخارى ادر

صحیحسلمیں۔

رس، وَاعْتَلِمِمُوا بِحُبُلِ اللَّهِ يَبِيمُ اللَّوْ الْآلِالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ را) هُوَ يَمَعُ بِهُ وَالْمُعَدِّدِينِي مِن فَيْلُ وَفِيْ هِلْ الله عدما الله عَمَاراع المستين أمار (قرآن) سينطي ادراس الرآن المعرفية المار رقون هذا الله عندارا المستين أمارا المراق المعرفية المراق المعرفية المراق المعرفية المع دم، ولا تكوي الأوات يم منديدون ن الدن - ١٠٠٠ اورمين برزموت را عراس مال مي توم مهرد. الله الله الدور فران رمول الله عنى الشراء ور فران رمول الله عنى الشراء ور فران رمول الله عنى الشرعية الشرعية م (Z(Z::x-

فران المارية المناط المناط المنظيمة في قرامًا كهم. جاء الماين اوراس كما المولازم يكود. (١) خلائم جنها عدة المنظيمية قرامًا كهم. جاء الماين اوراس كما المولازم يكود. (١) فاغتول تلك البذق كلها. (يجي بخارى كتاب الملتن ، مجيئ سلمتاب الابارة من مذيفة) تهم فرتول سے ملیحدہ رہو۔

براملق، محد لمرتب المارة من عزيلة) وقد : - لويجرند المسينية . وكم محد من المعرف ارتع ناظم آود ، بلك جي براجي يست

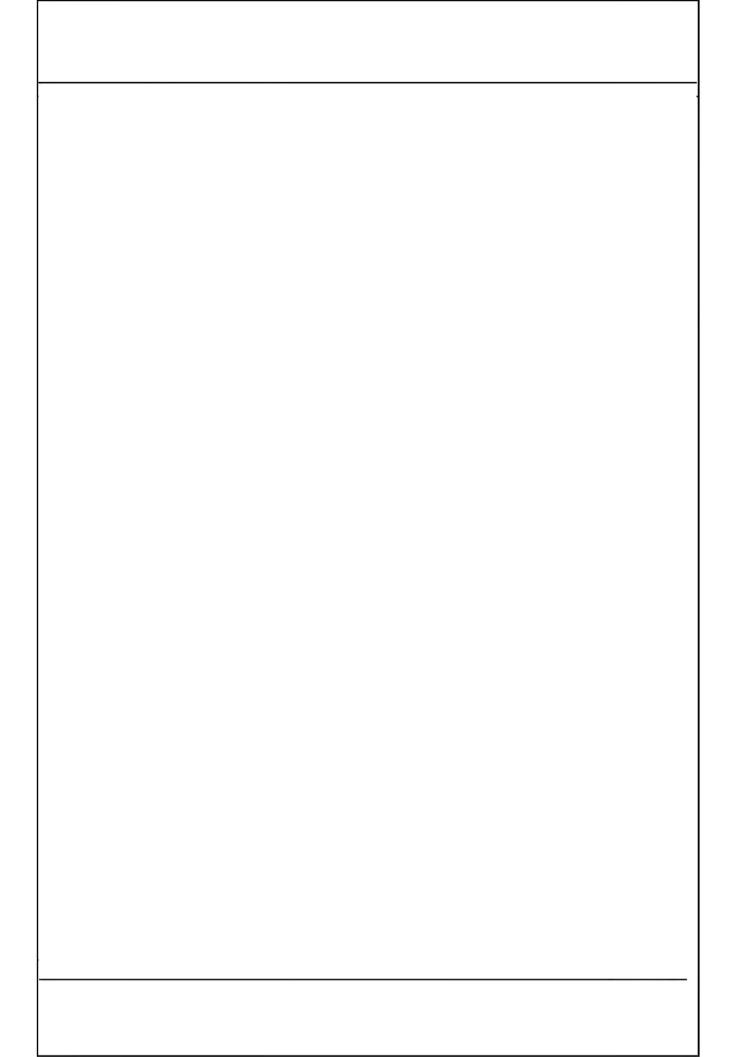